ملفوطارف فِيرًى مَا فِيرِ ملا أعلال لترين مي حَرَيْجَهَة عبدار شندي مبسم

ادارة تفافن ليكلميي

طبع پنجم جون ۲۰۰۰ء

ناشر قائررشیداحد (جالندهری) ناظم ادارهٔ نقافت اسلامیه ۲- کلب روژ لا بور

تعداد: ۱۱۰۰

مطبع: مکتبه جدید پریس'لا ہور

قیمت: ۲۰۰ روپے

اس کتاب کی طباعت واشاعت ا کادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد محکمه اطلاعات و ثقافت ا حکو مت پنجاب اور انفاق فاؤنٹریشن کراچی کی مالی معاونت کی بدو لت ممکن ہوئی ہے۔ شکریہ!

# فهرست مضامین

| ۸۲   | آشنائی                        | IA  | عالم اورصحبت ِأمراء          |
|------|-------------------------------|-----|------------------------------|
| 4    | دليل اور مشاہرہ               | ۲٠  | ایک آیت کی تغییر             |
| ۸۸   | رُوح اور نفس دوجُد! چیزیں ہیں | ,rv | حقیقت، وحدت لور کثرت         |
| 94   | خوش نصیبی سس کے لیے ہے اع     | ۳.  | بادشاہوں کی ہم نشینی سے خطرہ |
| 1**  | اجابت دُعا خلوص پر منحصر ہے   | ۳۱  | انسان خداکا اصطر لاب ہے      |
| 1+1" | صفات کی اصلیت                 | ٣٣  | عبادت کی اصل روح استغراق ہے  |
| 1+4  | اعمال کی جزالور سزا           | ٣2  | خودی کی اہمیت                |
| 111  | اسبلب ایک پرده بیں            | ٣٣  | ارتقاء                       |
| 110  | ناابل ہے راز کی بات نہ کرو    | ~~  | مقصود، خود شناس لنانيت       |
| 114  | عشق لور شوق                   | ۴٩  | محبت باقی رہی ہے ، عماب باقی |
| 17+  | شاعری ہے بیزاری               |     | نهی <i>ں رہتا</i>            |
| Iri  | علم اور عمل                   | ۵۳  | لولياء كاكلام                |
| 120  | عقل كااژ                      | ra  | انسان كاظرف                  |
| 114  | سورة النصر كي تفسير           | 41  | نماز اور ايمان               |
| 179  | دو قشم کی دوستی               | ۵۲۰ | جدوجہد کے بغیر عثق، عثق نہیں |

| fΛΛ          | بهتر وريثه مطے تونه چھوڑو              | ırr  | اصل چیز معنی ہے                    |
|--------------|----------------------------------------|------|------------------------------------|
| 191          | روحانی طلب کے بغیر رسد میسر نہیں       | ITT  | مقصد                               |
| 191"         | عارف کی مدح و ذم                       | IFA  | عورت کی فطرت                       |
| 191          | تشویش کی بجائے دُھن پیدا کرو           | ا۳ا  | ولی کی پیچان بہت مشکل ہے           |
| 197          | زیادہ بولنے کی نسبت زیادہ کرنا بہتر ہے | اسيد | مستغنی کون ہے؟                     |
| 194          | مختل نور مجامده                        | Ira  | انسانی مصروفیتوں کی حقیقت          |
| 199          | خدا کی عطاخدا کا اندازہ ہے             | 162  | ہر کام بتدر تے کرنا چاہیے          |
| ***          | تمام ظن یقین میں فنا ہو جاتے ہیں       | 16.4 | ایک مرید کو سر زنش                 |
| ۲+۱          | مهار لور مهار تش میں فرق               | 101  | مقصود سب کاایک ہے                  |
| ***          | عارف كالتجزييه                         | ۱۵۵  | عاشق مختارِ مُكل نهيس موتا         |
| r•2          | التدكا لطف اور قهر لطيف بين            | 169  | کوپر لورینچے کی تمیز بے معنی ہے    |
| <b>r•</b> A  | عشق ایک احتیاج ہے                      | inr  | عقل کا سامیہ ہر حال میں ضروری ہے   |
| r•9          | لولياء وُنياسے قديم تر ہيں             | AEI  | مدح وثناء کی ندمت                  |
| rir          | عقلِ جزوی اور عقلِ مُکل                | 149  | ظاهريت اصل استعداد نهيس            |
| rır          | معنی کے ساتھ صورت بھی                  | 14+  | عقل کو مجھی طلاق بھی دے دو         |
|              | ضروری ہے                               | 128  | بعض آیات کی تفسیر                  |
| 110          | عالم فقركا انتياز                      | 120  | محبت متاہ کڑ کے پاک کرویتی ہے      |
| TIA          | ىيە فقە                                | 14.1 | ذوق کے بغیر حقیقت معلوم نہیں ہو فی |
| 771          | سوال کے لیے زبان ضروری نہیں            | 1/4  | كرامت كاصجح مفهوم                  |
| ۲۲۳          | توجو کیے گا، وہی سنے گا                | IAI  | حضرت عمر ﷺ متعلق ایک واقعہ         |
| 774          | تخصيصِ ذوق كى انهيت                    | 181  | وُنیاخیال پر قائم ہے               |
| r <b>r</b> • | بے حرف وصوت گفتگو                      | ١٨٣  | درولیش لطیف ہے                     |
| ۲۳۲          | احچمی کلکنے والی چیز کی حقیقت          | ۱۸۵  | سالکوں کے لوراد وو ظائف            |

| 724         | اعتقاد اور دليل                | rrr         | اصلاح كالجها طريقه                 |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 122         | ولی کا اپنے متعلق خیال         | rmm         | خیال مہمان کی طرح ہے               |
| 24          | وہی ہونا چاہیے جو معثوق چاہے   | ۲۳۴         | فقرہے عشق                          |
| r29         | ایک دلیل می شرح                | 724         | رؤبيت في الوجود                    |
| ۲۸•         | يگائي محض کا عالم              | ۲۳۷         | تقذر کے سامنے ناکای تدبیر          |
| ۲۸۲         | سخن کی افادی حیثیت             | ۲۳۱         | کعبہ سے کیامراوہے؟                 |
| ۲۸۳         | نطق ایک آفتاب ہے               | ۲۳۳         | مثل اور مثال میں فرق               |
| , PAY       | وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں | rr2         | امن کی حالت کوغفلت سے تعبیر نہ کرو |
| ۲۸۸         | انسان افعال كاخالق شيس         | rma.        | ول رہنمائی کرتاہے                  |
| <b>r9</b> • | دوسرے کی تعریف کرنا،اپنی       | rra         | عشق کی شرح ممکن نهیں               |
|             | تعریف ہے                       | ra+         | سالک کی جدوجہد اور خدا کی عطا      |
| rgr         | فرشتوں کی پیش بینی             | rom         | خدا پر پورابھر وسہ                 |
| rar         | فراق اور وصل میں فرق نہیں      | ray         | اجتناد لور خدا کی عنایت            |
| 794         | ایک آیت کی تفییر               | r02         | اعلیٰ مر تبہ ایک بھانسی ہے         |
| ran         | دُنیوی محبت میں اعتدال چاہیے   | 201         | نفی لور اثبات                      |
| 799         | کفر کا وجود بھی ضروری ہے       | 109         | دوست پر فدامو جاؤ                  |
| r           | یہ آفتاب حقیقی آفتاب کی فرع ہے | <b>۲</b> 4• | امر اور ننی کی حقیقت               |
| ۳•۲         | شیخ سے دوستی                   | ۲۲۳         | شکر ایک تریات ہے                   |
| ۳•۳         | مستعار سرشي                    | 440         | ناشکری                             |
| · •••       | ایک عقدهٔ دل کی تشود           | rry         | شیخ کی نارا نسکی <sup>ا</sup>      |
| ٣•٣         | خداہر شے پر محیط ہے            | rya         | دُنیاحاصل کرنے کا طریقتہ           |
| ۳•4         | معمار عمارت سے لطیف ترہے       | 121         | ظاہر کونہ دیکھو، باطن کو دیکھو     |
| r•9         | فضیلت محض خدا کی عنایت ہے      | r20         | ایک عجیب طلب                       |
|             | *                              |             | •                                  |

| · mrq       | عذاب ایمان پیداکر تاہے           | MIT  | شنبيره ما نندِ دبيره      |
|-------------|----------------------------------|------|---------------------------|
| <b>779</b>  | دضا کاشف امرار ہے                | rir  | فقیه کی تعریف             |
| mm.         | وجدان                            | ۳۱۳  | لرزنے والول کی خدمت کرو   |
| mmr.        | جم سے سایہ کی نسبت               | 710  | كمال يرنيادتي نقصان ہے    |
| mmm         | شکایت کی جائے شکریہ ادا کرو      | 711  | اصل چیز محبوب کی رضاہے    |
| ~~~         | صحت اور مال دو حجاب ہیں          | 112  | مال باپ ایک ذریعه بینِ    |
| ٣٣٩         | جتنى بوى حقيقت انتابوا حجاب      | MIN  | خوف میں ایک حکمت ہے       |
| <b>rr</b> 2 | پر ندول کے بازو اور ہمست کے بازو | ۳۲۰  | محبت كااثر                |
| rra         | کمال عشق ہے حاصل ہوتا ہے         | 271  | بے خبری ایک اضافی بلت ہے  |
| ۳۳۸         | ظاهري لورباطني تطهير             | ٣٢٣  | مصطفط مدايت كاسر چشمه بيل |
| rra .       | ایک خاص مصلحت                    | rre. | اسباب کی حقیقت مستعارہے   |
| mr+         | سورهٔ فنځ کی تغییر               | ۳۲۸  | خيال خيال ميں فرق         |

٠. .

### پیش لفظ

مولانا جلال الدین جنہیں عام پڑھے لکھے لوگ مولوی رومی اور ڈاکٹر سر محمد اقبالٌ مولائے روم کہ کر پکارتے ہیں، اپنی شہرہ آفاق مثنوی کی وجہ سے روشناسِ عالم ہیں۔ مثنوی کے بعد ان کے صحیم مجموعہ عزلیات کا نمبر آتا ہے جو دیوانِ سمس تبریز کے نام سے مطبوع ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فارسی نثر کی ایک کتاب بھی اُن سے منسوب ہے جو در حقیقت گذشتہ بچپس تیس سال کی دریافت ہے۔ اس سے قبل کم از کم یاک و ہند بر صغیر اور ایران کا عام پڑھا لکھا طبقہ اس تصنیف کے وجود سے قطعاً نا آشنا تھا۔ وہ تصنیف "فیہ ما فیہ" ہے، جس کا ترجمہ "ملفو ظاتِ رومی" کی صورت میں آج پیش کیا جارہا ہے۔ عوام توایک طرف خواص کو بھی "فیہ مافیہ" کے کسی نسخہ کی زیارت نصیب نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ بیہ تھا کہ کسی برانے تذکرہ میں اس کا نام براھ لیا اور بس۔ مشہور مستشرق پروفیسر تکلن، جس کی نظر سے فارسی ادب کا کوئی گوشہ چھیا ہوا نہ تھا، اینے انگریزی مقدمه انتخاب دیوان شمس تبریز مطبوعه کیمبرج کے صفحہ ۵۰ ایرر قمطراز ہیں: "جلال الدين نثر كے بھى ايك رسالہ كے مصنف ہيں، جس کا نام "فیہ ما فیہ" ہے۔ بیہ رسالہ تین ہزار شعروں پر مشتمل ہے۔ اس میں زیادہ تر معین الدین پروانہ سے رومی کا خطاب ہے۔ اس رسالہ کے قلمی ننخے نایاب ہیں۔" گویا پروفیسر تکلن کے نزدیک" فیہ ما فیہ" نثر کی ایک ایسی کتاب تھی جس میں

تین ہزار شعر تھے۔ باقی رہے پاک و ہند بر صغیر کے محققین ادب، سو مولانا شبلی نعمانی سوانح مولانا رومی مطبوعہ کانپور کے صفحہ ۲۴ پر مولانا روم کی تصانیف کے عنوان کے ماتحت کہتے ہیں:

"فیہ مافیہ" یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے، جو مولانا نے وقاً

فوقاً معین الدین پروانہ کے نام کھے۔ بیہ کتاب بالکل نایاب ہے۔

سپہ سالار نے اپنے رسالہ میں ضمناً اس کا تذکرہ کیا ہے۔"

یہ دواقتباس اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ صدیوں تک اہلِ علم حضرات کو "فیہ مافیہ" کے وجود کا صحیح علم نہ ہوا، اور نہ بیہ بھی باقاعدہ کتابی صورت میں عوام تک پہنچی۔

"فیہ ما فیہ "کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں۔ یہ دراصل مولانا روم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے جمع علمی کی شہرت آپ کے حین حیات ہی میں دُور دور تک پہنچ چکی تھی۔ نزدیک و دور سے اہلِ علم آپ کی مجلس میں کھنچ آتے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ مولانا الن مسائل پر روشنی ڈالتے جس سے نہ صرف سائل ہی مطمئن ہو تابلعہ دوسرے حاضرین مجلس بھی بہت کچھ استفادہ کرتے۔ الن علمی مجالس میں مولانا جو ارشادات فرماتے، آپ کے صاحبزادہ سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔ "فیہ ما فیہ " انہی ارشادات فرماتے، آپ کے صاحبزادہ سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔ "فیہ ما فیہ " انہی ارشادات کر ای کا مجموعہ ہے۔ الن ملفوظات کا شخاطب زیادہ تر آپ کے ایک خاص مرید مختین الدین پروانہ سے ہے، جو وزیر سلطنت شے۔ لیکن ان کے علاوہ دوسرول کی طرف محمونہ ہے۔ بھی رُدے سخن ہے۔

مولانا جلال الدين رُوم ٢ رربيع الاوّل ١٠٠٠ هي تولد ہوئے، اور ٥ رجمادي الثاني ٢٤٢ ه كور حلت فرما گئے۔ سلطان بہاء الدين نے "فيد ما فيد" كي تسويد ١٠ رمضان

### الصير كومكمل كيا-

سب سے پہلے اسے کتائی صورت میں شائع کرنے کا سرا مولانا عبدالماجد دریادی کے سر ہے۔ اُنہوں نے اسے ۱۹۲۸ء میں اعظم گڑھ میں چھاپا۔ اس کے بعد پروفیسر بدیج الزمان فروزانفر نے دوواء میں شخ ٹائپ میں طہران سے شائع کیا۔ گویاس وقت "فیہ ما فیہ" کے دو مختلف ایڈیشن بازار میں موجود ہیں۔ ایک ہندی ایڈیشن اور دوسرا ایرانی۔

. مولانا عبدالماجد دریا بادی نے اپنے ایریش کا جو دیباچہ لکھا، اس سے ہندی ایڈیشن کی ریہ ہسٹری معلوم ہوتی ہے کہ و<mark>۹۲ء می</mark>ں ریاست رام پور کے سرکاری کتب خانہ میں فیہ ما فیہ کا ایک بوسیدہ اور برم خوردہ نسخہ ان کی نظر سے گزرا اس سے ان کے دل میں تبحش پیدا ہولہ **۱۹۳۳ء میں انہیں حیدر آباد دکن میں دو نسخ** ہاتھ آ گئے۔ ان میں أيك نسخه كتب خانه آصفيه كالتهار تتيول نسخول كاباهم مقابله كيا تؤكتب خانه آصفيه والانسخه زیادہ صحیح نکلا۔ انہوں نے اس باب میں بروفیسر تکلن سے خط و کتامت کی ، اور کتب خانہ آصفیہ والے نسخے کی نقل انہیں ارسال کر دی۔ پروفیسر تکلن نے وہ نقل اینے ذی علم دوستوں کے پاس فتطنطنیہ بھیج دی جنہوں نے وہاں اس پر ریسر چ کی، اور ۱۹۲۴ء میں رسالہ کنہ کور کی ایک نہایت خوشخط اور صحیح نقل قسطنطنیہ ہے مولانا دریابادی کے پاس پہنچ گئی۔ بیہ نقل فتطنطنیہ کے چار قلمی نسخوں سے مقابلہ کے بعد تیار ہوئی تھی۔ مزید تسلی کے لیے مقابلہ و تصحیح میں مولانا عبدالماجد دریابادی نے سات علماء سے مددلی، جن میں سید سلیمان ندویؓ اور مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی بھی شامل ہیں۔

ار انی ایریش کی سر گزشت بھی تقریباً ایسی ہی ہے۔ ایران کے پروفیسر بدیع

سلطان بہاء الدین نے (فیہ ما فیہ ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲۳۵) عربی میں لکھا کہ وہ اس کتاب کی تسوید سے ادعاء میں فارغ ہوئے۔ایران میں سمسی سال شار ہوتا ہے۔اس لیے ہجری سال ۱۱۷ ہوا۔

الزمان فروز انفر جب مولاناروم کا منظوم کلام، مثنوی اور دیوان شمس تبریز مطالعه کرتے تو انہیں سمجھنے کے لیے "قران کے معنی قرآن ہی ہے یوچھو" کے مصداق مولانا روم ہی کے ملفوظات لیعنی فیہ ما فیہ کی طرف رجوع کرتے۔ان کے پاس خطِ نشخ میں لکھا ہوا فیہ ما فیہ کا ایک نسخہ تھا، جس کی صحت کے متعلق وہ متر دّد رہتے۔ آخر انہیں کتاب خانہ ملیّ سے ایک معتبر نسخہ مل گیا، جس کی کتاب ۸۸۸ھ کی تھی۔ آ قائے ڈاکٹر محد مُعین سے انہوں نے ان دو نسخوں کا مقابلہ کرایا، تو خطِ نشخ والے نسخے میں بہت تحریف و اضافہ م عبارات پایا۔ انہوں نے آ قائے تقی تفضلی سے جو کتاب خانہ مجلس شوری ملی سے متعلق تھے، مزید شخقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ استنبول میں تین نسخے موجود ہیں۔ یہ وہی نسخے تھے جن سے مولانا عبدالماجد دریا بادی نے پروفیسر تکلن کی وساطت سے کتب خانہ آصفیہ والے نسخہ کا مقابلہ کرایا تھا۔ بہر حال ڈاکٹر غاظنوی کی جدوجمد سے پروفیسر بدیع الزمان فروزانفر کو ان استنبولی نسخول کے عکس مل گئے۔ ان نسخول سے پروفیسر صاحب نے نسخہ ملی کا مقابلہ کیا۔ اور نتیجہ کے طور پر موجودہ ایرانی ایڈیشن معرضِ وجود میں آیا۔ پروفیسر صاحب نے کل آٹھ نسخوں ہے نسخہ کملی کا مقابلہ کیا، لیکن زیرِ نظر ایرانی ایڈیشن کی بدیاد استنبولی نسخوں ہی برر کھی۔

استنبولی سنحوں پر مبنی ہیں۔ اس اعتبار سے ان دو ایڈیشنوں کے متن میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت ہے کہ ان کے متن میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت ہے کہ ان کے متن میں جا جا اختلاف موجود ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ ایک متن کے صفح دوسرے متن سے نہیں ملتے، اور بعض مقامات پر تو ان کا مطلب ایک دوسرے کی ضد ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے یہال مرف یانچ یانچ یانچ اقتباس ان ایڈیشنوں سے پیش کرتے ہیں، جن سے بی اختلاف واضح ہو

جائے گا۔

#### ا ہندی ایڈیشن، صفحہ ۸۹:

"اكنول اگر دريت مبالغه كليم در حق عاشق آل مبالغه نباشد." ابراني ايريش، صفحه ۹۸:

"اگر دربیت مبالغه کلیم در حق معثوق آل مبالغه نباشد."

۲ مندى ايريش، صفحه ۲۱:

" بمچنیں علمائے ایس زمال در علوم موی می شگافند و چیز ہائے دیگر را کہ بایشاں تعلق دار دبغایت دانستہ اند۔"

ار انی ایر کیش، صفحہ ۱۷:

"اکنوں جمچنیں علاء اہلِ زمال در علوم موی شگافند و چیز ہائے دیگر را کہ بایثال تعلق ندار دبغایت دانستہ اند۔"

### ٣- مندى ايريش، صفحه ٣٥:

"ہر کہ از دُور نظر کند علم تنها بیندا تا آنک از نزدیک نظر کند وزیرِ عکم غلقے بیندو ایں دُوری و نزدیکی به مسافت نیست بعنی غافل ہمیں تن بیندود انا چول نظر کند بداند که دروچه گوہر ہاوچه معنی ہاست۔" ابر انی ایڈریشن:

"هر که از دُور نظر کند عکم تنهابیند تا آنک از نزدیک نظر کندبداند که دروچه گوهر ماست و چه معنی ماست."

#### همه هندی ایریش، صفحه ۵:

"چنانچه عرب مثل می گوید نحن تعلّمنا ان نُعِطی مَا تعلّمنا اَن نُعِطی مَا تعلّمنا اَن ناخذ پس علی کل حال ایشال مزورباشد و اُمرا زائر خدا تعالی فرمود بر علم خود و توت و قدرت خود تاکید مکنید و عالم و قوی و قادر مرادانید شاز استعانت بغیر و التجابام او سلاطین نگاه دارم ایاك نستعین بخوسید درخاطرم چول چنین می آید که این را تفییرے می منم اگرچه مناسب این مقال نیست اتا در خاطرم چو چنین می آید پس بخویم تابرود."
ایر انی اید پیش می صفحه ۲:

"چنانک عرب مثل می گوید نحن تعلّمنا آن نُعِطی مَا تعلّمنا آن ناخذ پس علی کل حال ایثال مزور باشند وامر ازائر۔ درخاطرم می آید که این آیت را تفییر تخم اگرچه مناسب این مقال نیست تفتم اماً درخاطر چنین می آید پس بحو تم تابرود۔"

#### ۵۔ ہندی ایریش، صفحہ ۱۱:

"تمیز آل یک صفتست مخفی در آدمی۔ نمی بینی که دیوانه ہم جسد ورست ویاداردواما تمیز ندارد۔ بہر نجاست دست می بردوی گیردوی خورد واگر ایس تمیز دریں وجود ظاہر بودے نجاست و انگرفتے پس والستم که تمیز آل معنی لطیف است که در تست۔"

### ارياني ايْديش :

"تمیز آل یک صفت است نمی بینی که دیوانه در وست و پاهست

#### اماً تميز نيست ميزال معنى لطيفست كه در تُست.

غرضیکہ فیہ ما فیہ کے ہندی ایڈیشن کا متن اور ارانی ایڈیشن کا متن ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے سامنے نہ تو کتب خانہ آصفیہ والا نسخہ ہے، نہ ایران کا نسخہ ملی، اور نہ استبولی نسخول تک ہماری رسائی ہے۔ اس لیے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ان میں زیادہ معتبر متن کونسا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں مولانا عبدالماجد دریایادی کی رائے ایرانی ایڈیشن کے متعلق کیا ہے۔ لیکن پروفیسر بدیع الزمان فروزانفر نے اپنے ایڈیشن کے دیباچہ میں کماہے کہ "مولانا درمابادی والے نسخے کی بدیاد قدیم نسخوں پر نہیں، اس لیے وہ قابلِ اعتماد نہیں، اور بیہ کہ اس میں حشو و زوائد راستہ یا گئے ہیں۔" پروفیسر صاحب کا بیہ بیان غلط ہو یا صحیح، دوباتیں واضح ہیں۔ ایک بیہ کہ مولانا عبدالماجد دریابادی اس وادی میں پیش رُو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کا ہندی ایڈیشن جیسا بھی ہے، معرضِ وجود میں نہ آتا، تو آج ایرانی ایڈیشن بھی موجود نہ ہو تا۔ دوسرے بیر کہ فیہ ما فیہ کو صحیح ترین صورت میں شائع کرنے کے لیے ابھی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس ریسرچ کا صحیح طریق پیہ ہے کہ کوئی صاحبِ ذوق اور صاحبِ توفیق ریسرچ سکالریمال سے اور ایران سے وہ اصل مواد حاصل کرنے کے بعد جسے مولانا عبدالماجداور بروفیسر بدیع الزمان نے استعال کیا، ترکی کا سفر اختیار کرے اور وہال بیٹھ کر تمام قلمی نسخوں سے خود استفادہ کرے۔ اس قبیل کے نسخول کی "نقلول" اور "عکسول" میں ہمیشہ اختصار اور کفایت شعاری ہے کام لیا جاتا ہے جس سے مسودہ کامل اعتبار کے درجہ سے گر جاتا ہے۔

متن کی صحت کے بعد کتابت کی صحت کا نمبر آتا ہے۔ ہندی ایڈیشن لیتھو پرلیں میں چھپااور لیتھو کی چھپائی کتابت کی غلطیوں کے لیے صحیح طور پربدنام ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود لیتھو میں کتابت کی غلطیال ضرور رہ جاتی ہیں۔ ہمارے یہال کے کاتب الا ماشاء الله فارس عربی سے قطعاً نابلد ہوتے ہیں۔ اس لیے بالحضوص فارسی اور عربی مضامین کی کتاب میں ان سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ فیہ ما فیہ میں بھی کتاب کی غلطیوں کی بھر مار ہے، جس سے پڑھنے والے کا دل یقینا برا ہوتا ہے۔ ٹائپ کی چھپائی میں اگر بوری توجہ دی جائے تو اس فتم کی غلطیوں کا امکان نہیں رہتا۔ لیکن فیہ ما فیہ کا ایرانی ایڈیشن جو ٹائپ سے چھپاہے، ٹائپ کی بے شار غلطیوں سے بھر اپڑا ہے۔ یہ غلطیاں کسی صورت سو سواسو سے کم نہیں۔ نمونہ کے طور پر اس میں سے صرف آیک فقرہ نقل کیا جاتا ہے، جو ٹائپ سے یوں چھپاہے:

"ان عطا گوید انبیاء و اولیاء را علیهم السلّام بحناه مبتلا کرد\_" (ایرانی ایدیشن، صفحه ۳۸۳)

ار انی ایڈیشن ان خامیوں کے باوجود چونکہ ہندی ایڈیشن سے تقریباً ربع صدی بعد کی پیداوار ہے، اور اس وقت تک یہ آخری نسخہ ہے۔ اس لیے ہم نے ترجمہ اسی ایڈیشن کا کیا ہے۔ ہمارا ترجمہ ایرانی ایڈیشن کے بالکل مطابق ہے اور اس کی صحت و عدم صحت و کیھنے کے لیے اس کا مقابلہ ایرانی ایڈیشن ہی سے کرناچاہیے۔

جیساکہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، فیہ ما فیہ مولاناروم کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔
مولاناجور موزواسر ارائی علمی مجلسوں میں مریدوں سے بالمشافہ بیان فرماتے یا مریدوں کے
سوالات پر تشریحات کرتے، وہ محفوظ کر لی جا تیں۔ ان اسر ارور موز کے کردو ترجمہ یعنی
"ملفوظات رومی" کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے گاکہ فیہ ما فیہ میں بیان کردہ مسائل
تقریباًوہی ہیں، جنہیں مولانا نے اپنی صحیم مثنوی میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پھر
دیوانِ سمس تمریز میں جو تغزل ہے، وہ بھی انہیں رموز و اسر ارسے مملو ہے۔ یہ تمام
صورت حال اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ مثنوی مولانا روم اور دیوانِ سمس تمریز کو

سبحضے کے لیے فیہ ما فیہ کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ یمی نہیں بلحہ جولوگ کسی وجہ سے مولانا کی مثنوی اور دیوان کا مطالعہ نہ کر سکیں، وہ صرف فیہ ما فیہ کو پڑھ کر مولانا کے بدیادی تصورات سے بوی حد تک روشناس ہو سکتے ہیں۔ فیہ ما فیہ کی اہمیت اس وجہ نے اور بھی بوچ جاتی ہے کہ جہاں مولانا کا منظوم کلام مختلف اصناف میں ہزار ہالبیات اور کئی جلدوں یر مشتمل ہے، وہاں بیہ مولانا کی واحد نثر ہے۔اس کے علاوہ مولانا کی کوئی نثر موجود نہیں۔ بالفاظِ دیگر ہم کہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے فیہ ما فیہ کو نہیں پڑھا، مولانا رومی کے متعلق اس کا مطالعہ اوھورا اور نامکمل ہے۔لیکن بیہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فیہ ما فیہ کے سارے فارسی اور عربی متن کو سمجھ سکنا ہر کسی کے بس کاروگ نہیں، بلحہ بعض فقرول کو سمجھ سکنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ مولانا عبدالماجد دریابادی کا شار ان چند علم دوست بزرگوں میں ہے، جن کا مطالعہ نہایت وسیع اور جو فارسی، عربی ادبیات پر پورا عبور ر کھتے ہیں۔ان کا کہناہے:

> "اصل کتاب میں متعدد فقرے ایسے ہیں، جن کا کوئی مطلب میں نہیں سمجھ سکا ہول۔" (فیہ ما فیہ، صفحہ ک)

اس کی اصل وجہ ہے کہ مولانا روی کے زمانہ میں شارف ہینڈیا زود نولی کی کوئی دوسری ترکیب موجود نہ تھی۔ نوٹ لینے والے صاحبان محض اپنی یادداشت کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق مقرر کے بعض خاص خاص الفاظ جلدی میں نوٹ کر لیتے ہوں گے، جنمیں لمباعرصہ گزرنے کے بعد اگر مربوط عبارت میں پیش کرنا مقصود ہوتا ہوگا تو اچھی خاصی دِقت ہوتی ہوگا۔ مولانا روم کا انقال ۲۷۲ھ خاصی دِقت ہوتی ہوگا۔ مولانا روم کا انقال ۲۷۲ھ میں ہوا، اور سلطان بہاء الدین نے ان ملفوظات کو جو ان کے ذہن میں یا مخضر نوٹوں کی صورت میں ہوں گے، الدین نے ان ملفوظات کو جو ان کے ذہن میں یا مخضر نوٹوں کی صورت میں ہوں گے، الدین میں مسودہ کی صورت میں منتقل کیا۔ فیہ ما فیہ کی عبارت

کئی مقامات پر ٹیکیگرافک فتم کی عبارت ہے، جس کا مفہوم واضح نہیں۔ پھریہ ٹیکیگرافک فتم کی عبارت بھی مرتب کو جس حال میں میسر آئی،وہ بیہ تھا :

"ہر فصل کی عبارت کو مختلف پیراگرافوں میں توڑنے کی جرائت بھی میں نے ہی کی ہے، درنہ ہر نسخہ میں ہر فصل کی عبارت مسلسل تھی، اور ہندی نسخوں میں تو فصلیں ہی نہ تھیں۔ فصلیں صرف استنبولی نسخہ میں تھیں۔

(فید ما فید، ہندی ایڈیشن، صفحہ ۲)

یں وجہ ہے کہ ہندی ایڈیشن اور اریانی ایڈیشن کی فصلیں منطبق نہیں۔ آیک ایڈیشن میں کوئی فصلیں منطبق نہیں۔ آیک ایڈیشن میں ایڈیشن میں کوئی فصل عبارت کے کسی حصتہ سے شروع ہوتی ہے تو دوسرے ایڈیشن میں وہی فصل عبارت کے کسی قطعاً دوسرے مقام سے چل نکلتی ہے۔

فیہ ما فیہ کے ایرانی ایڈیشن میں کل ۲۲ فصلیں ہیں، ان میں سے ۲۸ فصلیں فارسی میں ہیں اور ۲ فصلیں عربی میں۔ بعض فصلوں کی عبارت کی خاص مسکلہ سے تعلق فارسی میں ہیں اور ۲ فصلیں عربی میں۔ بعض فصلوں کی عبارت کی خاص مسکلہ سے مہم اشارات و کنایات پر مشمل ہے کہ معلوم ہوتا ہے، حاضرین مجلس کو اصل مسکلہ کا علم فقلہ مولانا نے اشارت میں اس مسکلہ کے کسی پہلو پر رائے ذئی کر دی جس سے حاضرین کو فائدہ پہنچ گیا ہوگا۔ مگر سات سوسال کے بعد جب وہ عبارت ہم میں بہنچی تو ہمارے لیے معمہ ثابت ہوئی۔ فیہ ما فیہ کی الی عبار توں کو سامنے رکھ کر اگر کسی سے یو چھا جائے کہ ان میں کیا مطلب پوشیدہ ہے، توجواب دینے والا بہت پچھ سر اگر کسی سے یو چھا جائے کہ ان میں کیا مطلب پوشیدہ ہے، توجواب دینے والا بہت پچھ سر کھجانے کے بعد عربی میں زیادہ سے زیادہ کی کہ سکے گا کہ فیہ ما فیہ اس میں وہی پچھ شروع سے لے کر اخیر تک جوبات ادبی غراق پر بہت گراں گزرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر شروع سے لے کر اخیر تک جوبات ادبی غراق کر خطاب کیا گیا اور آدھے حصتہ میں "شا" فقروں کے آدھے حصتہ میں خاطب کو "تو" کہ کر خطاب کیا گیا اور آدھے حصتہ میں "شا"

سے خطاب ہے۔ اسی طرح فقرہ کے آدھے جے میں متکلم "من" ہے اور آدھے میں "ا"۔
فیہ ما فیہ کے بعض مقامات پر فارسی اور عربی عبارات کی ہے ربطی، ژولیدگی اور
مطالب کے فقد ان سے قارئین کا دل معفض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولانا رُوم کو
انقال فرمائے سات سوہرس سے اوپر ہو چکے ہیں۔ کیا ہے غنیمت نہیں کہ ان کے ملفو ظات
کا تیم کے کسی حالت میں سہی، اسے انقلاباتِ زمانہ کے باوجود ہمارے ہاتھوں تک پہنچ گیا۔
آخر کتاب کے بہت ہوے حصۃ کی عبارت صاف ہے اور اس کے مطالب واضح ہیں۔

فیہ ما فیہ کو اردو میں ترجمہ کر کے اسے ملفوظات روی کی شکل میں پیش کرنے میں جمیں بہت عرق ریزی کرنا پڑی ہے۔ اصل کتاب میں کی فصل کا کوئی عنوان نہیں، صرف "فصل" لکھ کر عبارت شروع کردی گئی ہے۔ بہت کم فصلوں میں پیراگراف موجود ہیں۔ چھ چھ صفحہ کی بعض فصلیں ایک ہی پیراگراف میں ہیں۔ ہم نے مضامین کے اعتبار سے عنوان مقرر کر دیئے ہیں اور ہر فصل کو متعدد پیروں میں توڑ دیا ہے۔ اس سے قار کین کو مطالعہ میں بہت سہولت ہو جائے گی۔ لیکن یمال بیہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض فصلوں میں مولانا نے بیک وقت کئی مسائل پر دو دو چار چار فقرول میں رائے زنی فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب مختلف مسائل پر دو دو چار چار فقرول میں رائے زنی فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب مختلف مسائل کو آیک بی عنوان کے تحت لانا ممکن نہ فال ہور ہر دو فقرول کے بعد نیا عنوان مقرر کرنا بھی پچھ بھدا سا لگتا۔ ایسے مقامات پر اس مسئلہ کے متعلق عنوان دے دیا گیا ہے، جس سے عبارت کا زیادہ تعلق تھا۔

## بسم (الله (الرحملُ (الرحميم

# فِيهِ مَا فِيهِ

# عالم اور صحبت مراء

حضور سرور کا کنات نے فرمایا:

شر العلماء من زار الامراء و خير الامراء من زار العلماء نعم الامير على باب الفقير على باب الفقير على باب الامه

علماء میں سے بدترین عالم وہ ہے جو امراء کی ملاقات کو جائے اور امراء میں سے بہترین امیر وہ ہے جو عالم کی زیارت کو جائے۔ بہتر ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازہ پر ہو اور بدتر ہے وہ فقیر کے دروازہ پر ہو اور بدتر ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازہ پر ہو۔

لوگوں نے ارشادِ نبوی کا بیہ مطلب لیا ہے کہ عالم کو کسی امیر کی زیارت کے لیے انہیں جانا چاہیے، تاکہ اس کا شار بدترین علاء میں نہ ہو۔ اصل مطلب وہ نہیں جو بید لوگ سمجھے ہیں، بلکہ اس کے معنی بیہ ہیں کہ عالموں میں سے بدترین عالم وہ ہے جو امراء سے مد لیے، جس کی بہتری اور استحام امراء کے توسط سے ہو لور جو ان کے ڈر سے اچھے کام کرے۔ در حقیقت ایسا آدمی پہلے اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے کہ امراء اسے صلہ دیں۔ اس کی عزت کریں لور اسے منصب عطا کریں۔ پس اس نے محض امراء کی وجہ سے دیں۔ اس کی عزت کریں لور اسے منصب عطا کریں۔ پس اس نے محض امراء کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر بنایا لور جمالت کو چھوڑ کر علم حاصل کیا۔ جب وہ عالم بن گیا تو امراء کے خوف لور تحکم سے مؤدب ہول وہ کامیاب ہویا ناکام، ان کے موافق طریق پر چاتا ہے۔ خوف لور تحکم سے مؤدب ہول وہ کامیاب ہویا ناکام، ان کے موافق طریق پر چاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب عالم کی بیہ کیفیت ہو تو خواہ امیر اس کی زیارت کو جائے اور خواہ وہ امیر کی زیارت کرے، ہر حالت میں زائر عالم ہی ٹھھر تا ہے۔ اور امیر مزور رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر عالم نے امراء کی وجہ ہے علم حاصل نہیں کیا، بلحہ اوّل ہے آخر تک اس نے تحصیلِ علم خُداکی خاطر کی اور اس کا طریتِ کار اور جدّوجہد نیکی کے لیے تھی، کہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا تھا۔ اور وہ علم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ منیں رہ سکتی۔ تو ایسے عالم کی راہنمائی اور تادیب عقل کرتی ہے، بلیحہ اس کے زمانہ میں ساری ونیااس کی ہیبت سے اوب کرتی ہے اور اس کے سامیہ اور پرتو تک سے مدد جاہتی ہے۔ خواہ وہ اس سے آگاہ ہو بانہ ہو۔ابیاعالم اگر امیر کے پاس جائے تو امیر زائر ہے اور وہ مزور۔ کیونکہ ہر حالت میں امیر ہی اس سے پچھ لیتالور فائدہ اٹھاتا ہے اور مدد حاصل کرتا ہے۔ اور وہ علام اس امر سے بے نیاز ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آفتاب نور بخشنے والا ہے۔ اس کا کام عطالور بخشش ہے۔اس کا عام طریقہ ہے کہ وہ پچفروں کو لعل یا قوت بنا تا ہے لور مٹی کے میازوں کو تانبا، سونا، چاندی، لوہا بنا دیتا ہے۔ مٹی کو سرسبر لور تازہ کرتا ہے۔ اور در ختوں کو جسم جسم کے کھل مختاہے۔ آفاب کا پیشہ عطاہے۔ وہ محشش کرتاہے خود کچھ قبول نہیں کر تا۔ چنانچہ ایک عربی ضرب المثل ہے:

نحنُ تعلّمنا ان نعطی وما تعلمنا ان جم نے دیناسکھاہے، ہم نے لینا نہیں سکھا۔ ناخذ.

#### مولانا عبدالماجدوالے نسخ میں اس سے آگے بول ہے:

خدا تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم، طافت اور اختیارات پر تکیہ نہ کرو۔ مجھے ہی علام قوی اور قادر سمجھو، تاکہ تہمیں غیر سے مدد مانگئے اور امیروں اور بادشاہوں کے سامنے التجا کرنے سے بچاؤں۔ کئو:

إيّاكَ نعبد و اياك نستعين.

ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بچھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

### ایک آیت کی تفییر:

میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں۔اگرچہ بیہ میری اس گفتگو کے مناسبِ حال نہیں۔ پھر بھی میری طبیعت کا بیہ اقتضا ہے تو میں تفسیر کر ہی دیتا ہوں۔ خدا تعالی فرما تاہے:

يآ ايها النبى قل لمن فى ايديكم من الاسرى ان يعلم الله فى قلوبكم خيرا يوتكم خيرا ممآ اخذ منكم ويغفرلكم والله غفور الرحيم (الانفال: ع)

اے پیمبر (علیہ )! ان قیدیوں سے جو تم مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، یہ کمہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے چھینا گیاہے، اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں خشے گا اور اللہ خشنے والا

مهربان ہے۔

اس آیت کی شانِ نزول ہے تھی کہ حضور سرورِ کا تنات علیہ نے کافرول کو شکست فاش دی تھی۔ ان میں سے پھھ قتل ہو گئے تھے اور ان میں سے بہت سے کافر دست و پابستہ کر کے قیدی بنا لیے تھے۔ اور ان اسیرول میں حضور علیہ کے ایک چیا عباس قصے۔ یہ لوگ قید و بند اور مجز و فدلت میں ساری رات گریہ و زاری کرتے رہے۔ ان کی ہر امید منقطع ہو چی تھی۔ اور وہ قتل کیے جانے کے انتظار میں تھے۔ حضور سرورِ کا تنات علیہ نے انہیں و یکھا اور ہنس دیے۔ کافریولے، دیکھا؟ اس میں بھریت ہے۔ یہ جو دعوی کر تا تھا، مجھ میں بھریت نہیں ہے، چے نہ تھا۔ اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے اور ہمیں طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے اپنے قیدی پایا ہے تو بہت خوش ہوا دیکھا ہے اور ہمیں طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے اپنے قیدی پایا ہے تو بہت خوش ہوا

ہے۔بالکل ایسے ہی جیسے اہلِ نفس لوگ دسمن پر فنتح یا کر اسے پنجد قهر میں دیکھتے ہیں تو بہت شادمال ہوتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں ساتے۔ حضور سر ور کا سنات علیہ نے ان کے دل کی بات سمجھ لی۔ اور فرمایا، "نہیں! میں ہر گز اس وجہ سے نہیں ہنسا کہ د شمنوں کو اپنے زیرِ دست دیکھ رہا ہوں، یا بیہ کہ تم گھاٹے میں ہو، اس لیے خوش ہؤا ہوں۔ بلحہ مجھے اس بات پر ہنسی آئی ہے کہ پیشم باطن دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم کو غلاظت کی جگہ دوزخ اور دُودانِ سیاہ سے میں طوق و زنجیر میں جکڑ کر بہشت، دربانِ خلد اور گلستانِ لدی کی طرف زبر دستی تھنچے لیے جاتا ہوں اور وہ قوم آہو و فغان اور گربیہ و زاری کر رہی ہے کہ ہمیں اس مملک اور خطرناک جگہ ہے تو اس باغ بہشت اور امن کی جگہ کیوں لے جارہاہے۔اس ساری بات پر مجھے ہنسی آرہی ہے۔ چو نکہ تہیں ابھی وہ نظر حاصل نہیں جس سے تم وہ سب دیکھ سکو، جو میں کہہ رہا ہوں،اس کو سمجھو اور صاف طور پر دیکھو۔اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسیرول سے کہ دے کہ پہلے تم نے لشکر جمع کیے ، بہت شوکت دکھائی۔ ا پی جوانمر دی، پہلوانی اور شان و سطوت پر پوری پوری خود اعتادی ظاہر کی۔ اور تم نے اپنے آپ سے کہا، ہم بیر کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ ان پر قهر نازل بریں گے۔ تم نے اپنے آپ سے کسی کو قوی تر نہ سمجھا۔ اور نہ اسیخ آپ ہے کسی کو زیادہ زبر دست اور سخت گیر تشکیم کیا۔لیکن تم نے جو بھی منصوبہ باندھا کہ اس سے بوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، نتیجہ اس کے برعکس ہی نکلا۔ اب تم پر خوف طاری ہے۔ پھر بھی تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں گی۔ تم مایوس ہو چکے ہو۔ اور تنهیں اپنے آپ پر قدرت حاصل نہیں رہی۔ تو اب چاہیے کہ تم مجھے قوت اور شوکت کی حالت میں و میصو اور اینے آپ کو میرے مقہور سمجھو، تاکہ تمہارے کام آسان ہول۔ اور خوف کی حالت میں تم میری طرف ہے اپنی کمید منقطع نہ کرو۔ یونکہ میں قادر ہوں

کہ تنہیں اس خوف سے رہائی مخشوں اور امان دوں۔جو ہستی سفید گائے سے سیاہ گائے ہر آمد کرتی ہے۔وہ بیہ بھی کر سکتی ہے کہ سیاہ گائے سے سفید گائے بر آمد کر دے :

تولج اليل في النهار وتولج النهار في اليل توداخل كرتاب، رات كودن مين اور دن كو وتخوج الحي من الميت وتخوج رات مين اور تو نكالتا ب زنده كو مرده سي، الميت من الحي (سورة آلي عمران: ٢٤) اور مرده كوزنده سے۔

اب کہ تم اسیری کی اس حالت میں ہو، میرے حصور سے امید منقطع نہ کرو۔ تاکہ میں تمہاری دشگیری کروں۔

انه لایایئس من روح الله الاالقوم خداکی رحمت سے توکافروں کے سوالور کوئی الکفرون. (یوسف: ع۱۰) مایوس نمیں ہوتا۔

اب الله تعالی فرماتا ہے کہ اے اسپر و! اگر تم اپنے پہلے مدہب سے پھر جاؤ اور خوف کی حالت میں میری طرف دیکھو۔ اور ہر حالت میں اپنے آپ کو مقہور سمجھو، تومیں مہیں اس خوف سے نجات دول گا۔ اور تمہارا ہر وہ مال جو لٹ گیا ہے اور ضائع ہو چکا ہے۔ وہ سب کاسب تمہیں دول گا۔ باتھ اس سے ڈگنا اور اس سے بہتر دول گا۔ اور اس کے ساتھ بی تمہیں دول گا۔ اور آخرت کی دولت کے ساتھ ملادول گا۔

عبال نے کہا، میں نے توبہ کی۔ اور میں جو کچھ تھا اس سے باز آیا۔ حضور سر ذرِ کا سُنات علی ہے فرمایا کہ توجو بیہ دعویٰ کرتا ہے ، اس کے جواز میں اللہ تعالیٰ شوت طلب کرتا ہے۔

ترجمہ شعر: عشق کا دعویٰ آسان ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان چاہیے۔ عبال نے جواب دیا۔ بسم اللہ۔ فرمائیے آپ کو کیا ثبوت مطلوب ہے؟
حضور علی نے فرمایا، تیرے وہ اموال جو جی رہے ہیں، لشکرِ اسلام کے لیے ان
کا ایثار کر، تاکہ لشکرِ اسلام طافت حاصل کرے۔ اگر تو سیج دل سے مسلمان ہوا ہے اور
اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے تو بیہ کر۔

عبال نے کہا، یارسول اللہ (علیہ علیہ)! میرے پاس باقی کیارہ گیاہے؟ سب کچھ ہی تولٹ گیا۔ پرانی چٹائی تک بھی توانہوں نے باقی نہیں چھوڑی۔

حضور سرورِ کا مُنات علیہ نے فرمایا، دیکھا! تو ابھی درست نہیں ہول اور تو جو پھھا! سے سرِ مو نہیں ہول اور تو جو پھھا! سے سرِ مو نہیں پھرل میں تجھے بتاؤں کہ تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اور تو نے اسے کمال چھپار کھا ہے؟ اور کس کے سپر دوہ مال تو نے کیا ہے؟ اور کس مکان میں تو نے اسے دفن کیا ہے؟

عبال ہے جواب دیا، حاشا کہ مال نہیں ہے۔

حضور علی کے سپر و نہیں کیا؟ اور کیا فلال دیوار میں مال مال کے سپر و نہیں کیا؟ اور کیا تو نے تفصیل کے ساتھ کیا؟ اور کیا تو نے تفصیل کے ساتھ وصیت نہیں کی کہ اگر میں واپس آ جاؤل تو مال مجھے لوٹا دینا اور اگر میں سلامت واپس نہ آول، تو اس میں سے اتنامال فلال مصلحت پر صرف کرنا، اتنا فلال آدی کو دینا اور اتنامال تم رکھ لینا؟

عبال پہ سن کر انگشت بدندال رہ گیا۔ اور سے دل سے ایمان لے آیا۔ اور بولا، اے خدا کے سے ایمان لے آیا۔ اور بولا، ا اے خدا کے سے رسول (علیہ )! میں سمجھا تھا کہ تیرااقبال دورِ فلک کی وجہ سے ہے، جیسے ہاان، شداد اور نمر دد جیسے بادشاہوں کا تھا۔ اب جو پچھے آپ نے فرمایا ہے، اس سے مجھے

ل نخه مرتبه مولانا عبدالماجد میں جو عبارت ہے، اس کاتر جمہ یوں ہے، ".....مال کم فضل کے سپر د نہیں کیا؟"

صحیح علم ہوا اور حقیقت معلوم ہوئی کہ تیرا یہ اقبال ایک خدائی بھید ہے اور باقی رہانی راز ہے۔

حضور سرورِ کا کنات علی نے فرمایا، تو نے سے کما۔ اس مرتبہ میں نے سنا کہ شک کا زنار جو تیرے اندر تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس شکستِ زنار کی آواز میرے کان میں آئی ہے۔ میری روح کے عین اندر آیک پوشیدہ کان ہے۔ جب کوئی شخص اپنے شک و شرک اور کفر کا زنار توڑتا ہے تو میں یہ آواز اپنے گوشِ نمال سے سنتا ہوں اور اس کے ٹوٹے کی آواز میری روح کے کان میں پہنچتی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ تو درست ہو گیا اور ایمان کے آلا۔

مولانا نے اس کی تغییر میں فرمایا کہ میں نے میر پروانہ سے یہ اس لیے کما کہ پہلے تو اسلام کے لیے بشت پناہ بنا کہ اپنے آپ کو اسلام پر فدا کروں۔ اپنی عقل، رائے اور تدیر کو بقائے اسلام اور کثرت اہلِ اسلام پر شار کروں۔ تاکہ اسلام سلامت رہے۔ اور چونکہ تو نے اپنی رائے پر اعتاد کیا اور حق کو نہ دیکھا اور حق میں سے پچھ بھی نہ سمجھا۔ پس خدا تعالیٰ نے عین اس سب اور کوشش کو نقص اسلام کی وجہ بنا دیا کہ تو تا تاریوں میں گھل فدا تعالیٰ نے عین اس سب اور کوشش کو نقص اسلام کی وجہ بنا دیا کہ تو تا تاریوں میں گھل کی اے۔ تو مدد دے رہا ہے تاکہ شامیوں اور مصریوں کو تو فنا کر دے۔ اور مملکت اسلام کو تصان پنچانے والاین گیا۔ پس اپنی اس حالت میں خدائے غز و جل کی طرف رجوع کر کہ یہ خوف کا مقام والاین گیا۔ پس اپنی اس حالت میں خدائے غز و جل کی طرف رجوع کر کہ یہ خوف کا مقام ہے ۔ کیے تعا، اسلام ہو تھے نجات ہوں صدقات وغیرہ دے تاکہ تجھے اس حالت بدسے کہ جو خوف کا مقام ہے ، تھے نجات دے ، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگر چہ تھے ایس طاعت نے اس قتم کی معصیت میں دے ، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگر چہ تھے ایس طاعت نے اس قتم کی معصیت میں دے ، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگر چہ تھے ایس طاعت نے اس قتم کی معصیت میں دے ، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگر چہ تھے ایس طاعت نے اس قتم کی معصیت میں دے ، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگر چہ تھے ایس طاعت نے اس قتم کی معصیت میں

ا امير پروند معين الدين سليمان بن مهذب الدين على ديلمي سلجو قيانِ روم كے ممتاز ترين امراء لور وزراء سلاجقه ميں سے تھے۔ انسيں ١٤٥٥ء ميں لا قاخان كے تھم سے قتل كر ديا گيا۔ مولانا روى سے مير پرولند كو بہت عقیدت تھی۔

ڈالا گیا۔ اس طاعت کو تونے خود دیکھ لیا۔ اس کے لیے تو معصیت میں گرا اب اس معصیت میں بھی اُمید کو ہاتھ سے نہ دے اور الحاح و زاری کر۔ وہ قادر ہے کہ اس نے اس طاعت سے معصیت بیدا کر دی۔ اس معصیت سے وہ طاعت پیدا کر دے اور تجھے اس سے پشیمانی بخشے اور ایسے سامان پیدا کر دے، کہ تو ایک دفعہ پھر کثرت اہلِ اسلام کے لیے کوشال ہو اور تواسلام کی قوت بن جائے۔ مایوس نہ ہو کہ:

انه لایناس من رحمة الله الّا القوم خداکی رحمت سے توکافروں کے سوااور کوئی الکافرون (بوسف: ع۱) مایوس نمیس ہوتا۔

میری غرض بیہ تھی کہ وہ اسے سمجھے اور اس حالت میں صد قات دے۔ الحاح و زاری کرے کہ وہ بوی بلندی سے پستی میں گر چکا ہے۔ اس حالت میں امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ ۔ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ کئی اچھی صور تیں دکھاتا ہے، جن کے پیٹ میں بدصور تیں ہوتی ہیں، تاکہ آدی مغرور نہ ہو چائے کہ میری رائے اور میراکام ہی اچھی صور تیں پیدا کر تا ہے۔ اگر چہ جو کچھ رونما ہوا ویسا ہی تھا۔ کیا خدا کے رسول حضور سرور کا سکات علیہ نے اتنی تیز نظر کے باوجود جو خود منور تھی، اور دوسروں کو منور کرنے والی تھی، یہ فریاد نہ کی کہ:

اے خدا مجھے سب چیزیں اس حالت میں

د کھا، جس حالت میں وہ در حقیقت ہیں۔

عره و بیار مارا وا دہال آل چنال بنما بسا آل را کہ ہست عیب کار بد زما پنمال کمن مصطفیٰ کے خواستے آل راز رب آل چیز ہست آل چیز ہست در خدعہ سرا آل چیانکہ ہست در خدعہ سرا آل چیانکہ ہست در خدعہ سرا (بقیہ ایکلے صفح یر)

اے میسر کردہ بر ما در جمال طعمہ ہمودہ سا وآل بودہ است اے خدائے رازدانِ خوش سخن راست بینی گر بدی آسال وزب گفت منما جزو جزو از فوق و پست اے خدا منمائی تو ہر چیز را

ارنى الاشياء كما هي.

تو ایک خوبصورت چیز د کھاتا ہے اور وہ در حقیقت بد صورت ہوتی ہے۔ اور تو بد صورت چیز د کھاتا ہے تو وہ دراصل خوبصورت ہوتی ہے، پس ہمیں ہر چیز اس طرح د کھا جیسے کہ وہ درحقیقت ہے، تاکہ ہم دھوکانہ کھا جائیں اور مسلسل گمراہ نہ ہوتے رہیں۔ اب اگرچہ تیری رائے صائب اور روشن ہے۔ لیکن اس کی رائے سے میہ بہتر نہیں۔اس نے ابیا ہی کہاہے تو ہر صورت اور ہر رائے پرِ اعتاد نہ کر۔ الحاح و زاری کر اور خوف کھا۔ میرا مطلب میں تھا۔ اور اس نے اپنی ارادت اور رائے سے اس آیت اور اس کی

تفسیر کی تاویل کر دی کہ اس گھڑی ہم لشکر لے جارہے ہیں۔ نہیں چاہیے کہ اپنی رائے

اور لشکر پر تکیه کریں۔ اور اگر ہمیں شکست ہو نو اس خوف اور پیچار گی کی حالت میں بھی

امید منقطع نہیں کرنی چاہیے۔اس نے بات کو اپنے مقصد کے مطابق لیا۔ میری غرض کیی

حقیقت، وحدت اور کثرت

ً ایک آدمی نے کہا کہ مولانابات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آخراس شخص کو میرا خیال میرے نزدیک لایا ہے۔ میرے اس خیال نے اس سے بیہ نہ پوچھا کہ تو کیسا ہے اور تیرا حال کیا ہے۔ اگر میری حقیقت بات کیے بغیر میرے پاس تھینچ لائی۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آئی۔ تو اس میں تعجب کیا ہے۔ بات حقیقت کا سابہ ہے اور حقیقت کی شاخ ہے۔ جب سایہ نے اپنی طرف تھینج لیا۔ تو حقیقت اسے اس سے بہتر طریق پر اپنی

( فريد الدينٌ عطار)

(بقیه) زین سبب درخواست حق از مصطفی زشتها را زشت و حق را حق نما اگر اشیاء ہمیں بودے کہ پیداست کلامِ مصطفیٰ کے آمدے راست کہ باخل سرور دیں گفت اللی شمن منائی اشیا را کماھی کہ باحق سرورِ دیں مخنت اللی

تھی جو میں نے کمہ دی۔

طرف تصینج لا تاہے، نہ کہ بات بلحہ اگر لا کھ معجزہ، بیان اور کرامت بھی دیکھے توجب تک اس میں اس نبی یاولی کا جزوِ مناسب نہ ہو فائدہ نہیں ہو تا۔ بیہ جزو ہی ہے جو اسے جوش اور بے قراری کی حالت میں رکھتا ہے۔ کاہ میں اگر کھریا کا جزونہ ہو تو وہ کھریا کی طرف ہر گز تھینچانہ جائے۔ وہ جنسیت ان کے درمیان نہال ہے اور نظر نہیں آتی۔ آدمی کو ہر چیز کا خیال اس چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ باغ کا خیال اسے باغ میں لے جاتا ہے۔ اور دوکان کا خیال دوکان میں۔لیکن ان خیالات میں فریب پوشیدہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ توالیب جگہ جاتا ہے اور پشیمان ہو تاہے اور کہتاہے میں نے اس جگہ کو انچھی سمجھا تھا، مگریہ ولیی نہیں۔ یہ خیالات جادر کی مثال ہیں۔ جادر میں چھپے ہوئے آدمی کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اور حقائق بھی اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں۔ لیکن چادر میں لپٹا ہوا آدمی اس کے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مقابلہ میں بغیر جادر والے آدمی کے خیالات قیامت ہوتے ہیں۔ جمال آدمی جادر میں نہ چھیا ہو حالات سے بے خبری نہیں ہوتی۔اس لیے وہاں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہر حقیقت جو تخفے اپنی طرف تھینچتی ہے، وہ کوئی اور شے نہیں۔وہ وہی حقیقت ہے جس نے تجھے اپنی طرف تھینجا:

يوم تبلى السرآئو (طارق: ١٤) جس دن راز جاني ك-

میں جو کہتا ہوں اس میں کلام نہیں کہ در حقیقت تھینچنے والا ایک ہی ہے۔ لیکن وہ کئی ہو کر نظر آتا ہے۔ تُو نہیں دیکھتا کہ آدمی کو سور نگارنگ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔

در دلِ ہر کفتے کز حق مزہ است چوں پیمبر از بردل بانگے زند موجب ایمان نباشد معجزات معجزات از زبر قبرِ دشمن است قبر گردد دشمن اماً دوست نے

ل

وحی و آوازِ پیمبر معجزہ است جانِ کمت در درُول سجدہ کند بعث صفات بعث جنسیت کند جنبِ صفات بعث جنسیت سوئے دل بُردن است دوست کے گردد بیشتہ گردنے دوست کے گردد بیشتہ گردنے (مثنوی مولاناروی)

کتا ہے مجھے شوربا چاہیے۔ مجھے سنبوسہ چاہیے۔ مجھے حلوا چاہیے۔ مجھے قلیہ چاہیے۔ مجھے کی کتا ہے ہے۔ مجھے کہنا ہے یہ سب لاؤ۔ لیکن کپل چاہیے۔ مجھے خرما چاہیے۔ بیہ چیزیں کئی عدد بن جاتی ہیں۔ وہ کہنا ہے یہ سب لاؤ۔ لیکن اس کی اصل ایک ہی ہے ، اور وہ ہے بھوک۔ کیا تُو نے نہیں دیکھا؟ جب وہ ایک ہی چیز سے سیر ہو جاتا ہے تو کتا ہے ، س۔ اب مجھے ان میں کچھ نہیں چاہیے۔ پس معلوم ہوا کہ دراصل دس یاسو چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک ہی تھی :

وما جعلنا عدتهم الا فتنة. (سورة مدثر: تهم نے ان کا تعدد فتنه بی کی غرض سے رکھا رکوع۲)

خلقت کا یہ شار فتنہ ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ہے اور وہ سو ہیں۔ یعنی ولی کو ایک کہتے ہیں اور بہت سی خلقت کو ایک لاکھ۔ یہ ایک بروا فتنہ ہے۔ یہ نظر اور یہ فکر جو انہیں بہت سارے سمجھتے ہیں اور اسے ایک، بہت بروا فتنہ ہے۔ و ما جعلنا عدتھم الا فتند کون سو، کون پچاس اور کون ساٹھ ؟ مجبور، بے ہوش اور بے جان قوم کی قوم طلسم، پارے اور سیماب کی طرح جنبش کرتی ہے۔ اب تُو انہیں ساٹھ یاسو ہزار کہتا ہے اور اسے ایک۔ بلکہ یہ متعدد قوم کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ایک ہزار، لاکھ اور کروڑ ہاکروڑ ہے:

یہ متعدد قوم کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ایک ہزار، لاکھ اور کروڑ ہاکروڑ ہے:
قلیل اذا عدوا کئیر اذا شدوا.

زياده

ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو از راہِ عنایت سو نان مرحمت فرمائے۔ لشکر اس پر سخت برہم ہوا کہ اس شخص کی بول خاص حوصلہ افزائی کیوں کی گئی۔ بادشاہ نے اپنے آپ سخت برہم ہوا کہ اس شخص کی بول خاص حوصلہ افزائی کیوں کی گئی۔ بادشاہ نے ایسا سے کہا، وہ دن آنے والا ہے، جب میں تنہیں دکھا دوں گا کہ تم جان لو گے میں نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ جب لڑائی کا دن آیا، یہ سب بھاگ گئے۔ اور وہ شخص اکیلا لڑا۔ بادشاہ نے کہا، میری وہ عنایت اس مصلحت سے تھی۔

آدمی کو چاہیے کہ اپنی قوتِ ممیّزہ کو خود غرضی ہے مغرا رکھے۔اور دین میں دوست کو تلاش کرے۔ کیونکہ دین دوست شناسی ہے۔ کیکن جب عمر کو قوتِ ممیزہ کے دروازہ سے گزار دیا، تو قوتِ ممتزہ کمزور ہو گئی۔اب اس یارِ دین کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو اینے اس وجود کی پرورش کرتا رہا، جس میں تمیز نہیں۔ تمیز ایک صفت ہے۔ تو نہیں د یکھنا کہ پاگل آدمی کے بھی ہاتھ یاؤں ہوتے ہیں، لیکن اس میں تمیز منیں ہوتی۔ تمیز وہ معنی لطیف ہے کہ جو تجھ میں ہے اور توبے تمیز جسم کی پرورش میں رات دن لگاہے۔ تُو یہ بہانہ کر تاہے کہ تمیز جسم ہی ہے قائم ہے ، آخر جسم مجھی تو تمیز ہی ہے قائم ہے۔ یہ کیا کہ تیری ساری توجہ جسم کی دیکھ بھال پر مر تکزر ہی، اور تمیز کو تُو نے بالکل بھلا دیا۔ حالا نکہ وہ اس سے قائم ہے۔ بیہ اس سے قائم نہیں۔ وہ نور آنکھ اور کان وغیرہ کے ان دریچوں ہی سے باہر آتا ہے۔ اگر بیہ دریچے نہ ہوں۔ تو وہ دوسرے دریچوں سے نکل آتا ہے۔ بیہ بالکل ایبا ہے کہ تُو سورج کے سامنے چراغ لے آیا ہے کہ میں اس کی مدد سے سورج کو دیکھوں۔ حاشا کہ اگر تو چراغ نہ لاتا، تو بھی سورج ایپے آپ کو دِ کھا ہی دیتا۔ چراغ کی ضرورت ہی کیا تھی۔خدا کی طرف سے امید منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ امید سرِ راہ محفوظ و مامون ہے۔اگر بتو راستہ پر چل نہیں رہا توسرِ راہ دیکھے ہی لے۔ بیہ نہ کہہ کہ میں میڑھا چلتا رہا ہوں۔ تُو راستی کو سامنے رکھ۔ میڑھا بن نہیں رہے گا۔ راستی عصائے موسوی کی طرح ہے۔ وہ کجیاں ایک جادو کی مانند ہیں۔ جب راستی سامنے آتی ہے، تو وہ سب کچھ نگل جاتی ہے۔اگر تو نے بدی کی ہے ، تواپیخ آپ ہی ہے کی ہے۔ تیرا ظلم اس ل اس سے آگے مولانا عبدالماجد والے نسخہ میں عبارت کا ترجمہ یوں ہے۔جو غلاظت اس کے ہاتھ میں آئے اٹھا کرر کھ لیتاہے۔اگریہ تمیزاس ظاہری جسم میں ہوتی تووہ غلاظت نہ اٹھاتا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ تمیز وہ معنیٰ

جب وہ جمالِ ول فروز صورتِ مهر نیمروز آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھیائے کیوں (عالب)

کا کیا آبگاڑ سکتا ہے'۔ ایک پر ندہ تھا کہ بہاڑ پر ہیٹھا اور اُڑ گیا۔ دیکھواس سے نہ تو اس بہاڑ ہیں کچھے اضافہ ہوااور نہ کمی ہی ہوئی۔

جب توراهِ راست پر آگیا، توباقی کچھ بھی نہ رہا۔ کمید کو ہرگز ہاتھ سے نہ دے۔

### بادشاہوں کی ہم نشینی سے خطرہ

بادشاہوں کی ہم نشینی اس وجہ سے خطرے کا موجب نہیں کہ اس میں سر جاتا رہتا ہے، کیونکہ سر توبہر حال مٹنے والی چیز ہے۔ آج نہ گیاکل جائے گا۔

البتہ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ بادشاہ اپنے اختیارات و طاقت کے احساس سے قوی نفس ہوتے ہیں، بالکل اثرہ ہے کی طرح۔ جو شخص ان کی صحبت اختیار کرے، ان سے دوستی کا دعویٰ کرے اور ان کا مال قبول کرے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہربات ان کی مرضی کے مطابق کے دوہ ان کی ہری رائے کی طرف دل کو ماکل کر کے اسے قبول کرتا ہے۔ وہ اس کے خلاف پچھ نہیں کہ سکتا۔ اس لحاظ سے خطرہ ہے، کیونکہ اس سے دین کو نقصان پنچتا ہے۔ اگر تو ان کے ساتھ مشغول رہے گا تو دوسری جہت جو اصل ہے، جو اس استے جے سے بیگانہ رہے گی۔ جب تک تو اس راستے پر چانا رہے گا، تیرا معثوق جو کہ اس راستے پر چانا رہے گا، تیرا معثوق جو کہ اس راستے پر چانا رہے گا، تیرا معثوق جو کہ اس راستے پر چانا رہے گا، تیرا معثوق جھی سے بے حدیر ہم رہے گا۔ ورجب تک تو وُنیا سے صلے کیے رہے گا، تیرا معثوق تجھ

ومن اعان ظالمًا يسلطه الله عليه. جو شخص كى غالم كى مدد كرتا ہے، خدا اى

ظالم کواس پر مسلط کر دیتاہے۔

برخوان ازل گرچه زخلقان غوغاست خیردند و خوردند کم نعد خول برجاست مرفح که برآل کوه چه افزود وچه کاست مرفح که برآل کوه چه افزود وچه کاست (مولاناردیّ)

انتائی افسوس ہے کہ آدمی پانی کے بھرے ہوئے دریا تک پہنچ جائے گر اس میں سے صرف ایک پینچ جائے گر اور لاکھوں میں سے صرف ایک پیالہ پانی بھر کر ہی قناعت کرے۔ آخر دریا میں موتی، پھر اور لاکھوں فیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ دریا میں سے صرف پانی لے آنا کیا وقعت رکھتا ہے؟ عقل مند آدمیوں کو اس پر کیا فخر ہو گا؟ اور کیا فخر ہوا ہو گا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیابالکل جھاگ کی مانند ہے۔ اور پانی کا یہ دریا اولیاء کے علوم ہیں۔ موتی خود کہاں ہے؟ یہ وُنیا بے حقیقت تکوں سے بھری ہوئی جھاگ ہے۔ لیکن ان اہروں کی گردش، جوشِ دریا کی مناسبت اور الہروں کی گردش، جوشِ دریا کی مناسبت اور الہروں کی حرکت اس جھاگ میں ایک خونی پیدا کر دیتی ہے۔

زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا. (سوره آلِ عمران: ٢٤)

انسان کی مرغوب چیزول مثلاً بیویول، بیدول،
سونے اور چاندی کے ڈھیرول، پلے ہوئے
گھوڑول، مویشیول اور کھیتول کی محبت انہیں
خوشنما بنا کر دکھائی گئی ہے۔ بیہ سب کچھ اس
دُنیاکا عارضی سامان ہے۔

پس جب "زیّن" (خوشما بنا کر د کھائی گئی ہے) فرمادیا تو وہ دراصل اچھی نہیں۔ بلحہ اس کی خوبی مستعار لی ہوئی ہے۔ لور دوسری جگہ ہے۔ بیہ جھوٹا سونا ہے، یعنی بیہ دنیا صابن کی جھاگ ہے، کھوٹی ہے۔ اس کی کوئی قدر ہے نہ قیمت۔ ہم نے اسے سنہری کر دیا ہے، تاکہ انسانوں کے لیے زینت ہو۔

### انسان خدا کا اصطرلاب ہے

آدمی خدا کا اصطر لاب ہے۔ لیکن نجومی چاہیے جو اصطر لاب کو جانتا ہو۔ اگر کسی

کنجڑے یا ترکاری پیخے والے کے پاس اصطر لاب ہو تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
اسے کیا معلوم کہ آسانوں کا حال، ان کی گردش، برج، ان کی تا ثیریں اور انقلابات کی آمد
اس اصطر لاب سے کیسے جانچی جاتی ہے۔ پس منجم کے حق میں اصطر لاب فائدہ مند ہے۔
س

من عِرف نفسة فقد عرفه ربّة.

جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا

کو پیچان لیا۔

جس طرح تانے کا اصطر لاب آسانوں کا آئینہ ہے۔ آدمی کا وجود جس کے متعلق ارشادِباری تعالی ہے:

ولقد کومنا بنی آدم. (بنی ہم نے بنی آدم کوبررگی دی۔

خرسی خداکا اصطر لاب ہے۔ چونکہ خود خدا تعالیٰ نے اسے علم دیا، دلنائی دی اور آشنائی علم دیا، دلنائی دی اور آشنائی علمی دوہ اپنے وجود کے اصطر لاب سے خداکی تجلی اور بے مثال حسنِ مطلق کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ دیکھتا ہے اور وہ حسن اس آئینہ سے ہر گز خالی نہیں ہو تا۔ خداوند تعالیٰ جل جلالۂ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حکمت، معرفت اور کرامت سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ خلقت کو وہ نظر عطا نہیں ہوئی کہ انہیں دیکھے۔ لیکن انتمائی غیرت کی

بناء پر وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ متنتی کتاہے<sup>۔</sup>

لبسن الوشی لا متجملات ولکن کما یصن به الجمالا ان مخدرات نے آرائشِ جمال کے لیے زبور نہیں پہنابائعہ وہ حفاظتِ جمال کے لیے استعال کیا ہے۔

### عبادت کی اصل روح استغراق ہے

کها میرا دل اور میری جان رات دن خدمت میں مصروف ہے۔ میں مغلول کے معاملات اور مشاغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سكك فرمليا بيركام اور مشاغل بھى دراصل خدائى كے كام بيں۔كيونكم بي اسلام كے ليے امن و امان کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے اپنا مال اور جسم فدا کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل کو آرام ملے۔ پس جب تک چند مسلمان بھی امن اور چین کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں، یہ کارِ خیر ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کا میلانِ طبع اس کارِ خیر کی طرف کیا ہے۔ اور اس میلان کی افراط اس کی عنایت کی دلیل ہے۔ پس اس میلانِ طبع میں فتور آ جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے، کہ اس کی وہ عنایت نہیں رہی کیونکہ خدا تعالی نہیں چاہتا کہ اتنی بوی نیکی آپ کے ذریعہ سے ہو اور آپ نواب اور بلند درجات کے مستحق ہوں۔اس کی مثال حمام کی سی ہے کہ وہ گرم ہو تاہے۔لیکن اس کی گرمی وہ گھاس پھوس، سو تھی لکڑی اور گوبر وغیرہ ہوتا ہے جو حمام کو گرم کرنے کے لیے جلایامجاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سامان پیدا کر دیتا ہے۔ کہ اگرچہ وہ سامان لیعنی گھاس پھوس اور گوہر دیکھنے میں برے اور مکروہ ہوتے ہیں۔ جب ان سے حمام گرم ہو تا ہے تواس سے خلقِ خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔

اس اثناء میں پھے دوست آگئے۔ آپ نے معذرت فرمائی کہ اگر میں تہیں ٹھر اوس نہیں، تم سے بات نہ کروں اور تہماری خیریت نہ پوچھوں تو یہ احترام ہے۔
کیونکہ ہر چیز کا احترام وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں باپ یا بھائی کی خیریت پوچھنی اور ان کی تعظیم کرنی مناسب نہیں۔ نماز کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں سے پوچھنی اور ان کی تعظیم کرنی مناسب نہیں۔ نماز کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں سے بے التفاتی کرنا ہی التفات اور عین نوازش ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے والا اگر ان کی وجہ سے

عبادت اور استغراق نہیں چھوڑے گا اور مشویش نہیں ہوگا تو ان پر خدا کا عماب اور عذاب نازل نہیں ہو گا۔ پس نماز پڑھنے والے کا دوستوں اور عزیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی ان کے لیے بڑی مهربانی ہے کیونکہ اس طرح وہ ایک ایسی حرکت سے باز رہا جس میں ان کے لیے عذاب تھا۔

سوال کیا کہ کیا خدا تک پینچنے کے لیے نماز سے قریب تربھی کوئی راستہ ہے؟
فرمایا صرف نماز ہی۔ لیکن نماز صرف اس ظاہری صورت میں نہیں ہے۔ اس کی یہ ظاہری صورت نماز کا قالب ہے۔ کیونکہ اس میں نماز کا اقل اور آخر ہے۔ اور جس چیز کا آغاز اور انجام ہووہ قالب ہے۔ کیونکہ نماز کا آغاز تکبیر ہے۔ اور اس کا آخر سلام۔ اس طرح شادت یہ نہیں ہے کہ صرف حرف زبان سے کما جائے۔ کیونکہ اس کا بھی اقل اور آخر ہے۔ اور جو چیز کہ حرف اور صورت میں سا جائے۔ اس کا اقل اور آخر ضرور ہوتا ہے۔ وہ صورت اور قالب ہے۔ جان بے مثل اور بے انتا ہے۔ اس کا اقل اور آخر نہیں۔ یہ نماز انبیاء کی پیدا قالب ہے۔ جان بے مثل اور بے انتا ہے۔ اس کا اقل اور آخر نہیں۔ یہ نماز انبیاء کی پیدا کردہ ہے۔ اب وی کہتا ہے :

لی مع الله وقت لا یسغی فیه نبی موسل میرے اور خدا کے در میان ایک ایباوقت آتا ولا ملك مقرب. ہے جس میں کسی مرسل اور فرشته کمقرب کی گنجائش نہیں ہوتی۔

پی ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز کی جان صرف ظاہریت نہیں، بلحہ استغراق ہے، بے ہوشی ہے کہ بیہ استغراق ہے، بے ہوشی ہے کہ بیہ تمام صور تیں باہر ہی رہتی ہیں۔ وہال بیہ نہیں ساتیں۔ حضرت جبر کیل علیہ السلام بھی، حالا نکہ معنی محض ہیں، وہال نہیں ساتے۔

سلطان العلماء قطب العالم مولانا بہاء الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے متعلق حکایت ہے۔ایک دن ان کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ عالم استغراق میں ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض مریدوں نے آواز دی کہ مولانا! نماز کاوقت ہو گیا۔ مولانا نے ان کی آواز
کی پرواہ نہ کی۔ یہ مرید کھے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دو مریدوں نے مولانا کی پیروی
کی اور نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ جو مرید نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان میں
سے ایک کا نام خواجگی تھا۔ اس کی آنکھوں پر حقیقت کا راز کھل گیا۔ اس نے عالم کشف
میں، دیکھا کہ جو مرید امام کے پیچھے کھڑے نماز اداکر رہے تھے، وہ در حقیقت قبلہ کی
طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ دو مرید جنہوں نے مولانا کی پیروی کی تھی، وہ قبلہ رو
کھڑے ہیں۔ کیونکہ مولانا ما ومن سے گزر کچے تھے اور ان کی ہستی اس وقت فنا ہو گئ

موتوا قبل ان تموتوا. موت کے آنے سے پہلے ہی مرجاؤ۔

کے مصداق مولانا خدا کے نور بن کر رہ گئے تھے۔ اور جو شخص خدا کے نور کی طرف پیٹے پھیر لے اور منہ دیوار کی طرف کرے، وہ دراصل قبلہ ہی کی طرف منہ پھیرے ہوئے ہے کیونکہ وہ نور قبلہ کی جان ہے۔ آخر وہ لوگ جو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، انہوں نے اس کعبہ کی بیاد رکھی ہے کہ وہ قبلہ گاہِ عالم بن گیا ہے۔ پس اگر اس کی ذات قبلہ بن جائے، تو یہ بہتر ہے جیسے کہ وہ اس کا قبلہ بنا ہے۔

حضور سرورِ کا نئات علیہ ایک دوست سے خفا ہوئے کہ جب میں نے تجھے بلایا تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بولے آخر کیا میں نے تجھے بلایا نہ تھا؟ اس نے کما میں مجبور ہوں۔ فرملیا یہ اچھا ہے کہ تو ہر وقت ہی مجبور رہے۔ قدرت رکھتے ہوئے بھی ہر حال میں تو اپنے آپ کو مجبور ہی سمجھے۔ جیسا کہ تو بجز کی حالت میں مجبور ہو تا ہے کیونکہ تیری طاقت سے بالاتر آیک طاقت ہے۔ تو ہر حالت میں اس قاہر اور

اے بلول غالب: ہے برے سرحد اوراک سے اپنا مبود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں (مترجم) بالاتر طاقت کے تابع ہے۔ تو دو جمئہ نیستی ہے۔ بھی تو مجبورِ محض ہے اور بھی صاحبِ اختیار۔ اس کی قدرت پر نگاہ رکھ۔ اور بمیشہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ۔ اور بے دست وپا، عاجز مسکین اور کمزور خیال کر۔ انسان ایک طرف، شیر چینے، اثدر سب اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ تمام آسان اور زمین اس کے سامنے مجبور اور اس کے مسخر ہیں۔ وہ بہت بوا بادشاہ ہے۔ اس کا نور چاند اور سورج کے نور کی طرح نہیں۔ چاند سورج کے نور کے بادشاہ ہے۔ اس کا نور چاند اور سورج کے نور کی طرح نہیں۔ چاند سورج کے نور کے سامنے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ لیکن جب اس کا نور پردہ سے نکاتا ہے تو نہ آسان باتی دہتا ہے نہ ذمین، نہ آفاب باتی رہتا ہے اور نہ چاند۔ اس بادشاہ کے سواکوئی باتی نہیں رہتا۔

اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہونے والی

كل شئ هالك الأوجهة

ایک بادشاہ نے ایک درولیش سے کہا، جب بچھ پر خداکی تجلی نازل ہو اور تو خدا کے قرب میں ہو تو مجھے یاد کرنا۔ درولیش نے جواب دیا۔ جب میں اس کے حضور میں پنچتا ہوں اور اس آفلب جمال کی تاب مجھ پر تجلی ڈالتی ہے تو میں خود بھی اپنے آپ کو یاد نہیں رہتا۔ تہمیں کیے یاد کرول ؟ لیکن خداوند تعالیٰ جب خود کسی انسان کو پہند کر کے اسے اپنے آپ میں منتغرق کرتا ہے تو اگر کوئی اس انسان کا دامن پکڑ لے اور اپنی حاجت روائی کے لیے اس سے درخواست کرے ، اور وہ حضوری کے وقت اس حاجت مند کے لیے خداسے کرض کرے تو خدات ای حاجت مند کے لیے خداسے عرض کرے تو خدات اپوری کر دیتا ہے۔

حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک بند ہ خاص اس کا بہت مقرب تھا۔ وہ غلام جب بادشاہ کے محل سرائے کی طرف جانے لگتا تو حاجت مند لوگ اپنی حاجتیں لکھ کر بنتے اسے دیتے کہ وہ بادشاہ کے حضور میں پیش کر دے۔ وہ ان رقعول کو

چڑے کی تھیلی میں ڈال لیتا۔ لیکن جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچا، توبادشاہ کے جمال کی تاب نہ لا سکتا۔ لور بے ہوش ہو جاتا۔ بادشاہ معثو قانہ انداز سے اس کے سینہ، جیب اور چڑے کی تھیلی کی تلاشی لیتا کہ یہ بندہ جو میرے حسن و جمال میں مستغرق ہے، آخر اس کے پاس کیا ہے؟ وقعے نکال لیتا لور ہر رقعہ کی پشت پر حاجت روائی کا تھم لکھ دیتا۔ اور تمام وقعے پھر چڑے کی تھیلی میں ڈال دیتا۔

چنانچہ جس کسی نے اپنے رقعہ میں جو پچھ لکھا ہوتا، وہ اسے مل جاتا۔ بلحہ جو پچھ
لکھا ہوتا، اس سے ڈگنا مل جاتا اور کوئی محروم نہ رہتا۔ بادشاہ کے دوسر بندے جو ہوش و
حواس میں ہوتے، انہیں سمجھ میں نہ آتی کہ حاجت مندول کی حاجتیں وہ کس طرح بادشاہ
کے سامنے پیش کریں۔ جب وہ ایس درخواسیں بادشاہ کے سامنے پیش بھی کرتے تو سو
میں سے جمٹھل ایک حاجت مندکی حاجت روائی ہوتی۔

## خودی کی اہمیت

ایک شخص نے کہا، میں یہاں ایک چیز بھول گیا ہوں۔ فرہایا کہ وُنیا میں صرف ایک چیز ایس ہے جے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجھے باتی سب چیزیں بھول جائیں اور یہ ایک چیز یادرہ تو کوئی ڈر نہیں۔ اور اگر توباتی سب چیزوں کو خاطر میں لائے اور یاد رکھے اور اس ایک چیز کو فراموش کر دے۔ تو تو نے بچھ بھی نہ کیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بادشاہ نے مجھے ایک خاص کام کے لیے کسی گاوی بھیجا، تو گیا۔ اور مجھے راستہ میں سوکام بھول گئے۔ مگروہ کام جس کے لیے بادشاہ نے مجھے بھیجا تھا، وہ مجھے نہ بھولا۔ تو یوں سمجھ کہ تو نے کوئی بھی کام فراموش نہیں کیا۔ پس انسان اس دنیا میں ایک خاص کام کے لیے آیا

ہے۔اور وہی آیک مقصد ہے، اگر وہ اسے نہ بھو لا تو گویا وہ کچھ بھی نہیں بھو لا ، انا عرضنا الامانة علی السموات ہم نے بیہ خاص امانت آسانوں ا

والارض والجبال فابين ان يحملنها

واشفقن منها وحملها الانسان انه كان

ظلومًا جهولا. (سورهُ احزاب: ع٩)

ہم نے یہ خاص امانت آسانوں اور زمین اور پیاڑوں کو پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف کھایا اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ (اپنے حق میں) ظالم اور جاہل تھا۔

وہ لبانت ہم نے آسانوں کو پیش کی، وہ اسے قبول نہ کر سکے۔ دیکھواس سے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر کو لعل لوریا قوت بنا دیتا ہے۔ پہاڑوں کو سونے لور چاندی کی کا نیس بنا تا ہے۔ لور زمین کی نباتات کو جوش میں لا تا لور زندہ کر تا ہے۔ لور اسے بہشت عدل بنا دیتا ہے۔ زمین بھی دانوں کو قبول کرتی ہے۔ اور پھل دیتی ہے۔ عیبوں کر چھپاتی ہے لور صدہا عجا تبات ایسے پیدا کرتی ہے کہ ان کی شرح نہیں ہو دیتی ہے۔ اس طرح بہاڑ بھی گونا گوں معدنیات پیدا کرتے ہیں۔ یہ سبھی کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ایک کام نہیں ہول لوروہ کام انسان نے کر لیا۔ چنانچہ خدانے کہا:

ان سے ایک کام نہیں ہول لوروہ کام انسان نے کر لیا۔ چنانچہ خدانے کہا:

اس ليے بيه نهيں کها:

ولقد كرمنا السماء والارض.

ہم نے برر گی دی، آسانوں اور زمین کو۔ •

پس انسان نے وہ کام کر د کھایا جو نہ آسانوں سے ہو سکا، نہ زمینوں سے اور نہ
پہاڑوں سے۔ جب وہ کام کر لیا، تو "ظلم" اور "جمالت" کی خود ہی نفی ہو گئی۔ اگر تو یہ کے
کہ اگر میں وہ ایک کام نہیں کرتا، تو نہ سسی۔ بے شار دوسرے کام تو کرتا ہوں۔ یاد ر کھ کہ
انسان کو ان دوسرے کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ تو ہندوستانی

فولاد کی انمول تلوار جوباد شاہوں کے خزانوں ہی میں ملتی ہے، لائے اور اسے گوشت کا شخ کا چھر ابنا لے، کہ میں اس تلوار کو بریکار نہیں رکھتا۔ اس سے یوں کام لینے میں مصلحت ہے۔ یا تو سونے کی ایک دیگ لے آئے اور اس میں شلغم پکانے لگے۔ حالانکہ اس کے ایک ذرّہ سے سودیگیں ہاتھ آتی ہوں۔ یا ایک جوہر دار تلوار کو ٹوٹا ہوا بر تن لاکانے کے لیے کھو نٹی بنا لے۔ اور کے میں مصلحت اس میں دیکھتا ہوں کہ بر تن کو اس پر لاکاؤں، تلوار میرے پاس بیکار نہیں ہے۔ کیا یہ افسوس اور ہنسی کا مقام نہیں کہ جبکہ بر تن کوئی کی کھو نٹی سے یا ایک پیسے والی لوہے کی میخ سے لاکھا جا سکتا ہے۔ تو ناحق سودینار والی تلوار سے کے کام لیا جائے۔ کیا یہ عقل کی بات ہے؟

خدا تعالی نے تیری بوی قیت مقرر کی ہے۔ وہ فرما تاہے:

ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم خدا تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال و الله اشتری من المؤمنین انفسهم کو خرید لیا ہے کہ ان کے بدلے ہیں انہیں عہما)

ترجمه شعر: قیمت میں تو دو جہانوں سے بھی زیادہ ہے، کیا کروں تو خود اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا۔

ترجمه مصرع: اپنے آپ کو سستانہ چے، کیونکہ تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔

خدا تعالی فرماتا ہے کہ میں نے تہیں، تمہارے اوقات، تمہاری جانیں،
تمہارے مال اور تمہارے روزگار تم سے خرید لیے ہیں۔ کہ اگر بیہ سب چیزیں مجھ پر صرف
کرو گے اور مجھے دو گے توان کے بدلہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بہشت دول گا۔ میرے
نزدیک تیری قیمت یہ ہے۔ اگر تواپئے آپ کو دوزخ کے بدلے فروخت کر دے، تواس
حالت میں تواپئے آپ پر ظلم کرے گا۔ اگر توابیا کرے تو یہ اس طرح ہوگا جس نے سو

وینار سے خریدی ہوئی تلوار دیوار میں نصب کر کے اس پر کوئی برتن ایٹکا دیا۔

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو بہانہ پیش کر تا ہے کہ میں اپنے آپ کو دُنیا کے کامول میں لگائے ہوئے ہول۔ میں فقہ، حکمت، منطق، نجوم، طب وغیرہ جیسے علوم حاصل کررہا ہوں۔ آخریہ سب کچھ تیرے ہی لیے ہے۔ اگر فقہ ہے تووہ اس لیے کہ کوئی تیرے ہاتھ سے روٹی نہ چھین لے، تیرے کپڑے نہ اتار لے اور تخفے مارنہ ڈالے۔ اور توسلامت رہے۔ علم نجوم کی پوچھتا ہے توافلاک کا حال۔ زمین پر ان کا اثر۔ امن اور خوف کی زیادتی با کمی۔ان سب باتوں کا تعلق تیرے حالات سے ہے۔اور اگر ستارہ کو لو تو سعد اور تخس کا تعلق تیرے طالع ہے ہے، یہ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو غور کرے تواصل چیز توخود ہے۔ اور بیہ سب کچھ تیری شاخیں ہیں۔ جب تیری شاخوں کی تفاصیل، عجائبات، احوال اور حیر ان کر دینے والے علوم کی کوئی حد شیس توسوچ کہ توجو اصل ہے تیرا کیا حال ہے؟ جب تیری شاخوں کا عروج ، ہبوط ، سعد اور تحس ہے تو تو کہ ان شاخوں کا اصل ہے ، عالم ارواح میں تیرا عروج، ہبوط، سعد، منحس، نفع اور نقصان کیا ہو گا؟ کہ فلال رُوح کی بیہ خصوصیت ہے اور وہ بیا کچھ کر سکتی ہے۔ اور فلال کام اس کے لیے مناسب ہے۔ اس نینداور خورش کے علاوہ تیری اصل خوراک کچھ اور ہے:

میں اینے پروردگار کے حضور میں رہتا ہول، ابیت عند ربّی یطعمنی ویسقینی.

وہی مجھ کو کھلا تا اور بلا تاہے۔

اس دُنیامیں تُو اس خوراک کو بھول گیاہے اور بیہ خوراک کھارہاہے۔ رات دن تو تن پروری میں مصروف ہے۔ آخر بیہ جسم تیرا گھوڑا ہے۔ اور بیہ وُنیااس کااصطبل ہے۔ گھوڑے کی خوراک سوار کی خوراک نہیں ہوتی۔اسے تواپنے سے بہتر خواب و خورش کی تعتیں مہیا کر رہا ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ حیوانیت اور بہیمیت تجھ پر غالب ہے۔ تو

گوڑے کا سوار ہوتے ہوئے سب گھوڑوں سے بھی پیچے رہ گیا ہے۔ اور عالم بقا کے بادشاہوں اور امیروں کی صف میں تیری جگہ نہیں ہے۔ تیرا دل وہیں ہے، جہم جھ پر غالب میے۔ اس لیے تو جہم ہی کا تھم مانتا ہے۔ اور اس کا تو قیدی بن گیا ہے۔ یہ ایسے ہی عالب میے جنوں نے لیگ کے شہر جانے کا ارادہ کیا، جب تک مجنوں کو ہوش رہا، وہ اونٹ کو اس طرف دوڑا تارہا۔ جب وہ لیگ کے خیال میں مستفرق ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو اور اونٹ کو بھول گیا۔ گاؤں میں اس اونٹ کا بچہ تھا۔ اونٹ کو موقع ملا تو اس نے گاؤں کا رُخ کر لیا اور وہاں لوٹ آیا۔ جب مجنوں کو ہوش آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی مسافت صرف دو دن کی محل سفر میں اس ونٹ مینے لگ بچکے ہیں۔ مجنوں چلایا کہ یہ اونٹ میرے لیے مصیبت ہے۔ اونٹ میرے لیے مصیبت ہے۔ اونٹ پر سے کود کر از آیا اور پیدل روانہ ہوا :

ھوی ناقتی خلفی وقدامی الھوی وانی میری او نٹنی تو میرے پیچھے پیل رہی وابی ہے۔ اس کے آگے محبت کا قافلہ روال ہے۔ اس کے میں اور میری او نٹنی دو مختلف ہے۔ اس کے میں اور میری او نٹنی دو مختلف

راستول پر گامزن ہیں۔

فرمایاسید برہان الدین محقق قدس سرہ نے ارشاد کیا کہ کی نے ان سے کہا، فلال آدمی سے میں نے آپ کی تعریف سی ہے۔ بولے دیکھوں تو وہ شخص کون ہے؟ کیااس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مجھے پہچان لے؟ اور میری تعریف کرے؟ اگر اس نے میری باتوں سے مجھے پہچانا ہے تو وہ مجھے نہیں پہچانا سکا۔ کیونکہ نہ بیبا تیں رہیں گی، نہ حرف نہ آواز اور نہ لب و دہن رہیں گے۔ یہ سب چیزیں قائم الذات نہیں بلکہ "عرض" ہیں۔ ان کی اصل پچھ نہیں۔ اور اگر اس نے مجھے میرے فعل سے پہچانا ہے تو بھی ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس نے میری ذات پہچانی ہے۔ اور اگر اس نے میری قو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تعریف کر سکتا ہے اور وہ اس نے میری ذات پہچانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تعریف کر سکتا ہے اور وہ

تغریف میری ہی ہے۔

حکایت: کتے ہیں، ایک بادشاہ نے اپنابیٹا ایک اہل ہنر جماعت کے سپردکر رکھا تھا کہ وہ اہلِ ہنر اسے علم نجوم اور رمل وغیرہ سکھا کیں۔ انہوں نے اسے لکھا پڑھا کر مسلم الثبوت استاد بنا دیا۔ بیو قونی اور احمق بن اس میں بحمال موجود تھا۔ ایک دن بادشاہ نے انگو تھی اپنی مٹھی میں دبائی اور بیٹے کا امتحان لیا۔ کمابیٹا مجھے بتاؤ تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ کی مٹھی میں کوئی الیی چیز ہے جو گول ہے، زرد ہے اور اندر سے خالی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جب تم نے ساری نشانیال ٹھیک ٹھیک بتاوی ہیں، تواب تھم لگاؤ کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بولا اسے دف ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا! تو نے کئی ہوی مشکل نشانیال بتادی، جن سے عقل ورطة جیرت میں پڑگئے۔ لیکن سے چھوٹی سے بات تیرے علم اور عقل بیں کیوں نہ آئی کہ دف جتنی ہوی چیز مٹھی میں نہیں آسکتی!

اسی طرح ہمارے زمانے کے علماء کئی علوم میں موشگافیاں کرتے ہیں اور جن چیزوں کا تعلق ان سے نہیں، انہیں خوب سمجھتے ہیں۔ اور ان پر بہت حادی ہیں اور جو چیز سب سے بوی اور سب سے قریب تر ہے، وہ ان کی اپنی خودی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی خودی کو نہیں جانا۔ چیزوں کی حرمت و حلت کے متعلق سے فتوگ دیتے ہیں کہ سے چیز جائز ہے اور وہ حرام۔ لیکن ان میں سے اپنے آپ کو کوئی جانتا جائز ہے اور وہ حرام۔ لیکن ان میں سے اپنے آپ کو کوئی جانتا ہے کہ وہ حلال ہے یا جائز ہیا ہائز؟ پاک ہے یا ناپاک؟ پس اس کا سے خلا، زردی، نقش اور گولائی سب عارضی ہیں۔ تو اسے آگ میں ڈال دے۔ تو ان میں سے پچھ بھی باتی نتیں رہتا، ذات ان سب سے معراہے۔

وہ جس چیز کی نشانی بتاتے ہیں۔وہ علم، فعل اور قول سے الیمی ہی ہوتی ہے اور جوہر لیعنی اصل ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ان سب کے بعد باقی رہنے والی چیز ذات ہی ہے۔ ان کی بتائی ہوئی نشانیاں ایس ہی ہیں۔ یہ وہ سب نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ اور ان بنشانیوں کی تشریح خوب کرتے ہیں۔ اور آخر ہیں تھم لگاتے ہیں کہ مٹھی کے اندر دف ہے۔ جو چیز کہ اصل ہے، اس کی انہیں خبر نہیں ہوتی۔ میں پرندہ ہوں، بلبل ہوں یا طوطی ہوں۔ اگر وہ مجھے کہیں تم کسی اور قتم کی آواز نکالو تو مجھے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میری ہی آواز ہے۔ میں کسی دوسری طرز پر نہیں بول سکتا۔ اس کے بر عکس اگر کسی نے میری ہی آواز سکتا۔ اس کے بر عکس اگر کسی نے پرندہ کی آواز سکتا۔ اس کے بر عکس اگر کسی نے پرندہ کی آواز سکتی ہو تو وہ خود پرندہ نہیں ہے۔ وہ صیاد ہے اور پرندوں کا دشمن ہے۔ وہ آواز کے علاوہ تو کسی اور رنگ کی آواز نکال تو وہ بھی نکال سکتا ہے۔ چو نکہ پہلی آواز بھی اس کی مانگی ہوئی تھی اور اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ کسی دوسری قتم کی آواز بھی نکال سکتا ہے۔ چو نکہ اس کے دوسرے لوگوں کا مال چرانا سکھے لیا ہے۔ وہ ہر گھر کا مال اپنا ظاہر کر کے چو نکہ اس نے دوسرے لوگوں کا مال چرانا سکھے لیا ہے۔ وہ ہر گھر کا مال اپنا ظاہر کر کے وکھاتا ہے۔

[چن میں لالہ دکھاتا پھرتا ہے، داغ اپنا کلی کلی کو وہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شار ہوگا اقبال]

#### ارتقاء

کمایہ کتنی مربانی ہے کہ مولانا تشریف لے آئے۔ مجھے اس کی توقع نہ تھی۔اور مجھے یہ وہم تک نہ تھا۔ میں اس لا کُق کمال۔ مجھے چاہیے میں رات دن ہاتھ باندھے ان کے نوکروں اور خادموں کے زمرہ اور حلقہ میں رہوں۔ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ان کی

مربانی ہے۔

فرمایا مجملہ ان باتوں کے یہ ایک ہے کہ تمہاری ہمت بلند ہے۔ ہر چند کہ تمہارا ہمت بلند ہے۔ ہر چند کہ تمہارا مرتبہ نمایت بلند ہے۔ اور تم بوے بوے کا موں میں مشغول ہو اپنی بلندی ہمت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہو۔ اور موجودہ صورت حال سے خوش نمیں ہو۔ اور تم بیشمار کام اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہو۔ اگرچہ ہماراول ہمیشہ ان کی خدمت میں تھا۔ ہم نے چاہا کہ صورت دیکھنے کا شرف بھی حاصل کریں۔ کیونکہ صورت بھی بوا اعتبار رکھتی ہے۔ اعتبار کا مقام مغز کے ساتھ مشارکت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بے مغز چیز پھولتی بھاتی نمیں۔ چھلکے کا دانہ زمین میں بودیا نہیں۔ چھلکے کا دانہ زمین میں بودیا جائے تو وہ نمیں اگا۔ اگر اسے چھلکے سمیت بویا جائے تو اگ آتا ہے۔ اور وہ بوا درخت بن جاتا ہے۔ پی اس لحاظ سے جسم بھی ایک عظیم اصل ہے۔ اور ضروری ہے۔ اور اس کے جاتا ہے۔ پی اس لحاظ سے جسم بھی ایک عظیم اصل ہے۔ اور ضروری ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی کام سر انجام نمیں یا تادور مقصد حاصل نمیں ہو تا۔

ای واللہ اصل معنی ہے۔ اس سے پیشتر کہ وہ معنی کو سمجھے وہ خود سر لیامعنی بن جاتا ہے۔ بیہ جو کہتے ہیں:

ركعتان من الصلواة خير من الدنيا وما نمازكى دو ركعت دنيا سے اوردنيا ميں جو كچھ فيھا.

ہر ایک کے مد نظر نہیں ہوتا۔ بیہ صرف اس کے مد نظر ہوتا ہے جس کی دو رکعتیں قضا ہوجائیں تو وہ سمجھے کہ دنیالور دنیامیں جو پچھ ہے وہ سب اس کا ہے۔ مگر اس سب پچھ کا ضائع ہوجانا دو رکعت کے ضائع ہوجانے کے مقابلہ میں پچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

ایک درویش ایک بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے کما"اے زاہد!"اس

نے جواب دیا۔ "زاہد تُو ہے" کما "میں زاہد کیسے ہوا؟ کہ دنیاکاسب کچھ میری ملکیت ہے۔"

بولا، نہیں۔ تو عکس دیکھا ہے۔ دنیا آخرت اور تیرا ملک سب میری ملکیت ہیں۔ اور دنیا

میرے تصرف میں ہے۔ تو ہے کہ ایک لقمہ اور چغہ پر قانع ہے:

فاینما تولوا فنم وجه الله (سورهٔ بقره: جدهر منہ کرو،ادهر بیاللہ کاچرہ ہے!

میرا)

اللہ کا چرہ ہی رائے و مجری ہے۔ صرف وہی ہے جو منقطع ہونے والا نہیں اور باتی رہے والا ہے۔ عاشقول نے اپنے آپ کو اس چرہ پر فدا کر دیا ہے۔ وہ اس کے عوض کچھ نہیں مانگتے۔ باقی لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ڈھور ڈنگر ہیں مگرانعام کے مستحق ہیں۔ اور اگرچہ وہ گھوڑوں کی گھاس ہیں لیکن میر اصطبل کے قبول کردہ ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اس گھاس کو یمال سے اپنے طویلہ کاص میں لے جائے۔ جیسے اس کا آغاز عدم تھا، ویسے ہی اسے اب وجود میں لے آئے۔ وجود کے طویلہ سے اسے جمادات میں لے آئے۔ اور جمادات کے طویلہ سے اسے جمادات میں لے آئے۔ اور جمادات کے طویلہ میں لے آئے۔ نباتات سے حوالات میں ، حیوانات سے انسانوں میں اور انسانوں سے فرشتوں میں لے آئے۔ نباتات سے حیالات میں ، حیوانات سے انسانوں میں اور انسانوں سے فرشتوں میں لے آئے۔

پس بیہ سب اس لیے ہوا تاکہ تو اقرار کرے کہ اس جنس کے لیے اس کے بے شار طویلے ہیں، ایک دوسرے سے بوھ کر:

تو كبّن طبقًا عن طبق. فما لهم تم لوگ چڑھتے رہو گے درجہ بدرجہ۔ ان لایؤمنون. (انشقاق: ۱۳) کا دوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نمیں لاتے؟

یہ اس کیے ظاہر کردیا ہے کہ دوسرے طبقات جو آنے والے ہیں تو ان کا اقرار کرے۔ بیہ اظہار اس لیے نہیں کیا کہ تُو انکار کرے۔ اور کہدے "صرف ہی ہے"۔ ایک استاداس لئے اپنی صنعت اور فرہنگ کی نمائش کرتا ہے کہ اس کے معتقد ہوجا کیں۔ اور ان دوسرے فرہ یحوں پر جو اس نے انہیں نہیں دکھائے ہیں، ان کا بھی ا قرار کرنے لگیں۔ اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح ایک بادشاہ کسان کو خلعت اور صلہ دیتا اور نواز تا ہے کہ اس سے اور بہت سی باتوں کی توقع کرے۔ اور وہ اپنی امید کا دامن اور پھیلائے۔ بادشاہ اس لئے نوازش نہیں کرتا کہ کسان کہدے۔ «بس کی پچھ ہے۔ بادشاہ اور انعام نہیں دے گا۔ اس نے اسی پر بس کردی ہے۔" بادشاہ کو اگر معلوم ہوجائے کہ کسان ایبا کے گا اور ایسا سیجھے گا تو وہ اسے ہر گز انعام نہ دے۔

زاہدوہ ہے جو آخرت کو دیکھا ہے۔ اور دنیادار لوگ جانوروں کی طرح کھانے کی چیزوں پر جو گھاس سے زیادہ و قعت نہیں رکھتیں نظر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خاص تر اور عارف ہیں۔ وہ آخر (آخرت) پر نظر رکھتے ہیں۔ نہ آخر (دنیا کے توشہ) پر۔ ان کی نظر اوّل پر پردتی ہے۔ وہ ہر کام کا آغاز جانتے ہیں۔ جیسے گندم کی حقیقت کو جانے والا گندم ہو کر جانتا ہے کہ گندم اگے گی۔ اس نے آغاز سے انجام کو دیکھا۔ اسی طرح جو اور چاول وغیرہ جو انتا ہے کہ گندم اگے گی۔ اس نے آغاز سے انجام کو دیکھا۔ اسی طرح جو اور چاول وغیرہ جس نے اوّل کو دیکھا۔ اس کی نظر آخر پر نہیں۔ کیونکہ اوّل ہی سے آخر معلوم ہو گیا۔ یہ لوگ نادر ہیں جو آخر کو دیکھتے ہیں۔ در میانہ درجہ کے لوگ ہیں۔ یہ جو آخر میں ہیں۔ یہ چویائے اور ڈھور ڈگر ہیں۔

ہر کام میں درد آدمی کی راہنمائی کرتا ہے۔ جب تک اس کے دل میں اس کام کے لیے لائچ اور محبت پیدا ہو کر اس کے اندر درد پیدانہ کر دیں، وہ اس کام کا قصد ہی نہیں کرتا۔ اور دہ بغیر درد کے اسے میسر بھی نہیں آتا۔ خواہ دنیا ہو خواہ آخرت۔ سوداگری ہو یابادشاہی۔ علم ہو خواہ نجوم۔ جب تک حضرت مریم کو دردِ زہ شروع نہ ہوا، وہ درخت کے یاس نہ گئیں۔

دردِ زہ انہیں درخت خرما کے پاس لے پہنچار انہیں وہ درد درخت کے پاس لے آیا۔ اور درخت خشک میوہ دار بن گیا۔ فجآء ها المخاض الى جذع النخلة. (سورة مريم:ع۲)

جسم مریم کی طرح ہے اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔اگر ہمیں درد پیدا ہو تاہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے۔ اور اگر درد نہیں ہو تا۔ تو عیسیٰ بھی جس

چھے راستہ سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے۔ اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور

بے بھر ہ رہتے ہیں۔

ترجمه شعر: اندر روح فاقد کر رہی ہے اور باہر جسم کو ساز و سامان حاصل ہے۔ شیطان

نے اتنا کھالیا کہ اسے ہیضہ ہورہاہے۔ اور جمشید بھوکا مررہاہے۔

اب علاج کر کیونکہ مسیحاز مین پر موجود ہے۔ جب وہ آسان کی طرف چل دیا تو ساتھ دوائی بھی گئی۔

### مقصود، خود شناسی، انانیت

یہ بات اس مخص کے لیے ہے جو اس بات کا مختاج ہو کہ بات کمی جائے تو اسے سمجھ آئے۔ لیکن جو شخص بات سنے بغیر ہی سمجھ جائے، اسے بات کی حاجت نہیں۔ جس مخص کو ادراک ہو اس کے نزدیک سارے آسان اور زمین ایک بات ہی تو ہیں اور بات ہی سے پیدا ہوئے ہیں:

ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔

كن فيكون. (سورة يليين: ع٥)

ً پس وہ مجض جو نمایت دھیمی آواز ہے س لیتا ہے۔اس کے سامنے شور لور بلند

آواز کی کیا ضرورت ہے۔

عربی زبان میں شعر کہنے والا ایک شاعر ایک بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ بادشاہ ترک تھا۔ عربی زبان کجا،وہ فارسی بھی نہ جانتا تھا۔ شاعر عربی زبان میں اس کے لیے شعر کہہ کر لایا۔ جب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اور اہلِ دیوان امراء وزراء اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق بیٹھ گئے۔ تو شاعر کھڑا ہولہ اور شعر پڑھنے شروع کیے۔ شعروں کے ان مقامات پر جہاں کہ تحسین و داد دی جانی جاہیے تھی، بادشاہ سر ہلا تا اور حیر انی اور تعجب کے مقامات پر وه ششدر نظر آتا۔ جهال اور فروتنی کا موقع ہوتا، وہال التفات کرتا۔ تمام درباری حیران رہ گئے کہ جارابادشاہ تو عربی زبان کا ایک لفظ تک نہیں جانتا۔ پھر مجلس میں وہ عین مناسب مو قعوں پر وہ کیسے سر ہلانے لگا۔ شاید وہ عربی زبان جانتا ہے۔ اور اس نے بیہ بات کئی سال ہم سے چھیائے رکھی۔ اور اگر ہم عربی زبان میں باہم باتیں کرتے وفت اس کی بے ادبیوں کے مر تکب ہوئے ہوں تو ہم پر ہزار افسوس! بادشاہ کا ایک خاص غلام تھا۔ تمام درباری جمع ہوئے۔ اور اسے بہت سے گھوڑے ، اونٹ اوراموال دیئے کہ وہ پت لگا کر بتائے بادشاہ عربی جانتا ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ عربی نہیں جانتا تو موقع کے مطابق کیسے سر ہلا تارہا؟ بیہ کوئی کرامت تھی یاالهام؟ ایک دن شکار کے وقت بادشاہ بہت خوش تھا، غلام کو موقع مل گیا۔بادشاہ نے بہت سا شکار مار لیا تو غلام نے بات چھیٹر دی۔بادشاہ بہت ہنسااور بولا، خدا کی فتم میں عربی نہیں جانتا۔ کیکن میں نے مناسب موقعوں پر جو سر ہلایا وہ یوں تھا کہ میں جان لیتا تھا کہ اس شعر ہے کیا مقصد ہے۔ مقصد سمجھ لینے پر میں سر ہلا دیتالور تحسین و آفرین کر تا تھا۔

پس معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصود ہے۔ وہ شعر اس مقصود کی فرع ہے۔ اگر مقصود نہ ہو تا تو شعر نہ کہا جاتا۔ پس اگر مقصود پر نظر کریں، تو دو کی نہیں رہتی۔ دو کی فرع میں ہے۔ اصل آیک ہی ہے۔ اس طرح آگرچہ صورت کے اعتبار سے مشاک رنگ رنگ رنگ کے ہیں۔ ان کے مقال اور حال واحوال آیک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ لیکن مقصود کے لحاظ سے آیک ہی چیز ہیں۔ اور وہ خداکی طلب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں ہوا چلتی ہے تو قالین کا گوشہ اس سے ہاتا ہے۔ کمبل اس طرح ہلتے ہیں کہ انہیں انہنائی اضطراب ہے، خس و خاشاک کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ پانی کے حوض میں امریں پیدا کر ویتی ہے۔ درختوں، شاخوں اور چوں کو ہوار قص میں لے آتی ہے۔ یہ تمام احوال آیک دوسرے سے گوناگوں اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن مقصود، اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے دوسرے سے گوناگوں اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن مقصود، اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے یہ ایک ہی چیز ہیں کہ ان سب کی جنبش آیک ہی ہواسے ہے۔

کیا ہم قصوروار ہیں، فرمایا جس کسی کو بیہ فکر ہو، اور جو اپنے آپ سے ناراض ہو
کہ آہ میں کیا ہوں اور میں الی حرکتیں کیوں کرتا ہوں، تو بیہ دوستی اور عنایت کی دلیل
سے۔

## محبت باقی رہتی ہے، عتاب باقی نہیں رہتا

کیونکہ وہ عتاب ہمیشہ دوستوں پر کرتے ہیں۔ بگانوں پر عتاب نہیں کرتے۔
اب عتاب بھی متفاوت ہے۔ اگر کسی پر عتاب کیا جائے اور پھر اس کی خبر گیری اور غم
خواری کی جائے تو یہ عتاب عنایت اور محبت کی دلیل ہے اور ایسا عتاب رواہے۔ اور اگر کسی
سے خفگی کا اظہار کیا جائے۔ مگر اس کی غم خواری نہ کی جائے۔ تو ایسا عتاب محبت کی دلیل
نہیں۔ غالیجہ کو لکڑی سے پیٹتے ہیں تاکہ اس میں سے مٹی اور گرد جھڑ جائے۔ اس مار پیٹ
کو عقل مند لوگ عتاب نہیں کہتے۔ لیکن اپنے بیٹے یا اپنے محبوب کو بیٹیا جائے تو یہ عتاب

کملائے گا۔ یمی وہ صورت ہوگی جس میں عماب محبت کی دلیل ہو گا۔ پس جب تو اپنے ہھائی آپ کو شر مندہ اور پشیمان دیکھے، یہ سچی دوستی اور عنایت کی دلیل ہے۔ اور اگر تو اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو وہ عیب تیرے بھائی کا عیب نہیں بلعہ تیر اعیب ہے۔ دُنیا آئمینہ کی مثال ہے۔اس میں مجھے اپناہی عکس نظر آتا ہے۔

المؤمن مرأة المؤمن (مخاري) مومن كا آئينه هو تاہے۔

اس عیب کو اپنے آپ سے جدا کر دے۔ کیونکہ تُو اس سے ناراض ہو تا ہے تو گویا اپنے آپ سے ناراض ہو تا ہے۔

کما ایک ہاتھی کو یانی پلانے کے لیے یانی کے چشمہ پر لائے۔ یانی میں اپنا عکس دیکھا تو ہاتھی بھاگنے لگا۔وہ بیہ سمجھا کہ کسی دوسرے ہاتھی سے وہ دُور بھاگ رہاہے۔اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ خود اپنے آپ سے بھاگا ہے۔ ظلم، بغض، حسد، حرص، بے رحمی اور غرور سے پیدا شدہ تیری بداخلاقی تحقیے تکلیف نہیں دیتی۔ جب نبی بچھ تو دوسرے میں دیکھتاہے تو بھاگتاہے اور تخصے تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی کواینے چرہ کے بدنماکیل اور مهاہے برے نہیں لگتے۔وہ اینے زخمی ہاتھ کو بے تکلف، آش میں ڈالتا ہے۔اور اپنی انگلی کو چاہٹے لگتا ہے۔ اپنی اس حرکت ہے وہ ناراض نہیں ہو تا۔ نہی کیل مہاہے بالکل تھوڑی مقدار میں بااس سے آدھازخم بھی وہ اگر کسی دوسرے کے چیرے پر دیکھے تواسے سخت ناگوار ہو تا ہے۔ اور اسے نفرت ہوتی ہے۔اس طرح کیل مهاسوں جیسی مکروہ بداخلاتی اپنے آپ میں ہو توبری نہیں لگتی۔ اور اسے نفرت نہیں ہوتی۔ اس کا تھوڑا ساحصتہ بھی دوسرے میں نظر آجائے تووہ بے حد برالگتاہے اور آدمی میزار ہو جاتا ہے۔ جس طرح تواس ہے بھاگتا ہے، اسی طرح اسے بھی معذور سمجھ۔ اگر وہ بچھ سے بھاگے لور اسے بچھ سے تکلیف ہو تو تیری تکلیف ہی اس کا عذر ہے۔ کیونکہ تجھے اس کو دیکھنے سے ہوئی تھی۔وہ بھی تو دیکھتا

ہے۔اسے بچھ کو دیکھ کر بیزاری ہوتی ہے۔المومن مواۃ المومن۔ بمومن، مومن کا آئینہ ہے۔ اسے بچھ کو دیکھ کر بیزاری ہوتی ہے۔المومن مواۃ الکافو ، کہ کافر ، کافر کا آئینہ ہے۔ کیونکہ کافر اس وجہ سے کافر نہیں کہ اس کے پاس آئینہ نہیں۔ بلحہ وہ اس لیے کافر ہے کہ اسے اپنے آئینے کی خبر نہیں۔

ایک بادشاہ رنجیدگی کی حالت میں ندی کے کنارے بیٹھا تھد امراء اس سے بحد خانف اور ترسال سے بادشاہ کی طبیعت کی طرح خوش نہ ہوتی تھی۔ ایک مسخرہ اس کا بوا مقرب تھد امراء نے اس کی طرف رجوع کیا کہ اگر توبادشاہ کو ہنسادے تو تجھے یہ کچھ دیں گے۔ مسخرہ بادشاہ کے قریب آیا اور بے انتا کو مشش کی۔ گربادشاہ نے اس کی طرف آئھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اگر بادشاہ آیک نظر بھی دیکھ لیتا تو مسخرہ مضکہ خیز شکل بنا کر اسے ہنسا دیتا۔ مسخرہ نے پانی میں جھاٹکا تو بھی بادشاہ نے سر نہ اٹھایا۔ آخر مسخرہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت! پانی میں آپ کو کیا نظر آرہا ہے؟ بادشاہ بولا میں آیک دیوث کو دیکھ رہا ہوں۔ مسخرہ نے جو اب دیا، جہال پناہ آپ کا یہ غلام بھی اندھا نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر تو اس میں کوئی بات دیکھا ہے جو تجھے تکلیف دیتی ہے تو آخر وہ بھی اندھا نہیں ہے۔ وہ بھی دہ سب میں کوئی بات دیکھا ہے جو تو دیکھا ہے۔

اس کے سامنے دو "لنا" (میں) کی گنجائش نہیں۔ تُو "لنا" کہتا ہے اور وہ بھی "لنا"
کہتا ہے۔ یا تُو اس کے سامنے مر جائے یاوہ تیرے سامنے مر جائے، تاکہ دوئی نہ رہے۔
لیکن میہ کہ وہ مرجائے؟اس کا امکان نہیں۔ نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔
ہو الحی الذی لایموت.
وہ زندہ ہے،وہ بھی نہیں مرتا۔

اس میں بیہ خوبی ہے کہ اگر ممکن ہو تا تو تیری خاطر وہ ضرور مر جاتا۔ تاکہ اس کے لور تیرے درمیان سے دوئی اٹھ جاتی۔اب جب کہ اس کا مرنا ممکن نہیں، تُو مر جا، تاکہ وہ بچھ پر اپنی تجلی ڈالے اور در میان سے دوئی اٹھ جائے۔ دو پر ندول کو جنسیت کے وجود سے باہم باندھ دیا جائے تو دونول کے دو دو پر مل کر چار پر ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح وہ اڑ نہیں سکتے کیونکہ دوئی قائم ہے۔ لیکن اگر ایک زندہ پر ندہ سے دوسرا مرا ہوا باندھ دیا جائے تو وہ زندہ پر ندہ اسے بھی لے اڑے گا۔ کیونکہ دوئی باتی نہ رہی۔ آفاب کو یہ خوبی حاصل ہے کہ وہ چرگادڑ کی خاطر مر جائے۔ چونکہ یہ ممکن نہیں، اس لیے وہ کہتا ہے اے چرگادڑ! میرا الطف و کرم سب پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر بھی احسان کروں۔ تُو مر جا، کیونکہ مر جانا تیرے لیے ممکن ہے، تاکہ تو میرے جلال کے نورسے بہر ہ مند ہو۔ خفاشی سے توباہر آئے اور قانی قرب کا عنقائن جائے۔

خدا کے بندول میں سے ایک بندہ کو یہ قدرت ہوئی کہ اس نے اپ آپ کو دوست کی خاطر فنا کر دیا۔ (وہ اس طرح ہوا کہ) اس بندے نے خدا سے اس دوست کو مانگا۔ خدا نے اس کی درخواست قبول نہ کی۔ ندا آئی کہ میں اسے نہیں چاہتا کہ تو دیکھے۔ خدا کے اس بندے نے الحاح و زاری کی لور برابر التجا کر تارہا کہ اے خدا تو نے اس کی جو خواہش میرے دل میں پیدا کر دی ہے ،وہ کسی طرح مجھ سے چھو متی نہیں۔ وہ گریہ و زاری کر تارہا، آخر بارگاہ ایزدی سے ندا آئی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ خواہش ضرور پوری ہو تو اپناسر فداکر، لورا پے آپ کو مٹادے ، لور باتی نہ رہ، لور اس دنیا سے گزر جا۔

اس بندہ خدانے کہا، "اے خدا! میں اس پر راضی ہوں۔" چنانچہ اس نے بھی کیا۔ایپے دوست کی خاطر اپناسر دے دیا تاکہ اس کا کام بن جائے۔

جب ایک بندے میں یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی البی عمر کو جس کا ایک دن تمام دنیا کی اوّل سے لے کر آخر تک عمر کے برار ہے ، فدا کر دے۔ تو کیا وہ خدا جو ہر احیان اور لطف و کرم کا منبع ہے ، ایسے نہیں کرے گا؟ لیکن یاد رکھ کہ اس کے لیے فنا

ممکن نهیں۔بس توہی فناہو۔

#### اولياء كاكلام

تقلی آیا، اور ایک بررگ سے اوپر پیٹھ گیا۔ فرمایاس سے ان میں کیا فرق آگیا۔ یہ اوپر ہول، یا نیچے، چراغ ہیں۔ اگر چراغ او نیچائی طلب کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے او نیچائی نہیں چاہتا۔ اس سے اس کی غرض یہ ہوگی کہ دوسروں کو اس سے زیادہ فائدہ پنیچ، اور لوگ اس کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ چراغ ہر حالت میں چراغ ہی ہے۔ اسے اونچی جگہ پر رکھ دویا نیچی جگہ پر، اس سے پھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ ایسا چراغ ہے، جو آفلب لدی ہے۔ یہ آفلب لدی آگر جاہ وبلندی کے طلب گار ہوں تو ان کی غرض قطعاً یہ ہوتی ہوتی ہے کہ عوام میں اتنی بھیر سے نہیں ہوتی کہ ان کا بلند مقام انہیں معلوم ہو سکے۔ اس لیے خدا کے یہ برگزیدہ بندے الل وزیا کو دُنیا ہی کے جال سے شکار کرتے ہیں، تاکہ وہ اس طرح بلندی حاصل کریں اور پھر آخرت کے پھندے میں آجائیں۔

اسی طرح حضور سرورِ کا سُنات علیہ ہے مکہ اور دیگر بلاد اس لیے فتح نہیں کیے سے کہ انہیں اس لیے فتح نہیں کیے سے کہ انہیں ان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے انہیں محض اس لیے فتح کیا کہ انہیں نئی زندگی شمیں، روشنی اور بصیرت دیں۔

هذا کف معودان یطعی و ما هو معودان بیرکنبودست توعطا بخش کی عادی ہے۔ لیکن یاخذ

وہ خلقت سے اس لیے فریب کرتے ہیں کہ عطالور بخشش کریں، اس لیے نہیں کہ کسی سے کوئی چیز لیں۔جو شخص جال پھھا کر پر ندوں کو دھوکا دیتا ہے تاکہ انہیں پکڑ کر کھا جائے اور فی ڈالے اسے مکار کتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بادشاہ اس غرض سے جال پکھا تا ہے کہ وہ اس پیش قیمت مجمی باذکو پکڑے جے اپنی خوبیوں اور طاقتوں کی خبر نہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کی پرورش کر کے اسے اپنی کلائی پر جگہ دے تاکہ اس کا شرف بوسے اور وہ معلم و مودب بن جائے۔ تو یہ مکر نہیں۔ اگرچہ بظاہر مکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ بوسے اور وہ معلم و مودب بن جائے۔ تو یہ مکر نہیں۔ اگرچہ بظاہر مکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ کا یہ فعل عین راستی، عطالور خشش ہے۔ یوں سمجھو کہ اس نے مردہ زندہ کر دیا۔ پھر کو لعل بنادیا۔ مردہ آب پشت کو آدمی بنادیا۔ اس سے بھی بوھ کر یہ ہوگا۔ اگر باز کو علم ہو کہ اس کے کو لیل بنادیا۔ مردہ آب پشت کو آدمی بنادیا۔ اس سے بھی بوھ کر یہ ہوگا۔ اگر باز کو علم ہو کہ اسے کیوں پکڑ رہے ہیں۔ دام اور دانہ کا مختلج نہ ہو۔ اور دل و جان سے وہ دام کا جویا ہو اور بادشاہ کے ہاتھ پر پرواذ کرے۔

لوگ بطاہر ان کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں۔ اور ہمارااندران باتوں ہے عة درية بھر اہواہے۔

وقالوا قلوبنا غلف بن لعنهم الله وه کیتے ہیں ہمارے دل غلافول کے اندر محفوظ ہیں۔ یہ نہیں، بلحہ خدانے ان کے بکفرھم. (سور وَبَقره : ع ۱۱) انکار کی یاداش میں ان پر لعنت کرر کھی ہے۔

کافر کہتے ہیں ہمارے دل اس قبیل کی باتوں کے غلاف ہیں۔ اور ہم ال سے پُر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ ہر گز ان باتوں سے پُر نہیں ہیں۔ ان کے اندر وسوسہ، شرک، شک اور خیالِ فاسد سے پُر ہیں۔ بلعہ وہ لعنت سے پُر ہیں: بل لعنهم الله بکفرهم.

بل لعنهم الله بکفرهم.

بلعہ ان کے انکار پر خداکی لعنت ہے۔

کاش کہ وہ ان ہزیانات سے خالی ہوتے۔وہ کسی قابل ہی ہوتے کہ ان کی پذیرائی ہو سکتی۔ وہ کسی قابل بھی تو نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے کان، آنکھ لور دل پر ممر لگا دی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ان کی آنکھ کورنگ کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یوسف ان کو بھیڑیا نظر آتا ہے اور ان کے کان کچھ اور بی سنتے ہیں۔ دانائی اور حکمت کو پہودگی اور ہنریان شار کرتے ہیں۔ دل کی یہ حالت کہ ان میں سوائے خیالِ فاسد اور وسوسہ کے اور کچھ نہیں آتا۔ ان کے دل کی حالت موسم سرما جیسی ہے کہ خیالاتِ فاسد سردی کے مارے مة در مة ایک دوسرے سے چٹے پڑے ہیں۔ تکلیف اور سردی کے مارے وہ ججع ہو گئے ہیں۔ ختم الله علیٰ قلوبھم وعلی سمعھم خدانے ان کے دلول اور کانول پر مر لگا دی وعلیٰ ابصارهم غشاوة. (سور ہُ بھر : ع ہے اور ان کی آئکھول پر پردہ ڈال دیا ہے۔

ان برگزیدہ لوگوں کی باتوں سے ان کا اندر پُر ہونا تو ایک طرف ان کی ہو تک بھی تو ساری عمر انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ نہ اِنہیں نہ اُنہیں جو ان پر فخر کرتے ہیں، نہ ان کے باپ دادا کو۔

اولیاء کا کلام کوزہ کی طرح ہے، بعض لوگوں کو خدا تعالیٰ اسے یوں دکھا تاہے کہ وہ پانی سے پُر معلوم ہو تا ہے۔ اور وہ اس سے اپنی تشکی مٹالیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خدا اسے خالی دکھا تا ہے۔ چونکہ انہیں وہ اس کوزہ کو خالی دکھا تا ہے، یہ کیا شکریہ اوا کریں۔ شکر تو وہ کرے جسے پانی کا کوزہ بھر اہواد کھایا جائے۔ خدا تعالیٰ نے جب آدم کو پانی اور مٹی سے بیانا:

خمرت طینة ادم بیدی اربعین صباحاً. میں نے آدم کی مٹی چالیس دن اپنے ہاتھ سے گوندھی۔

تواس کا سارا جسم بنا کر پچھ عرصہ اسے زمین پر پڑار ہنے دیا۔ اہلیس، اس پر خدا کی لعنت ہو، آیالور اس جسم میں گھس گیا۔ وہ اس کی ایک ایک رگ میں پھرالور اسے اچھی طرح سے دیکھا۔ خون سے بھری ہوئی رگول لور خلطوں کو دیکھا توبولا آہ! عجب نہیں ہے کہ وہ اہلیس جو میں نے عرش کے ستون میں دیکھا پیدا ہونے لگاہے۔،وہ اہلیس اگر اس دُنیا میں ہے تو نبی ہے۔

## انسان كاظرف

اتا بک کابیٹا مولانا کے پاس آیا۔ مولانا نے فرمایا، تیراباپ ہمیشہ حق میں مشغول ہے۔ اس کا اعتقاد غالب ہے، اور اس کی باتوں سے معلوم ہؤاہے کہ ایک دن روم کے کافر کتے ہے۔ ہم بیٹی تاتاریوں کو دیں، تاکہ ہمارا اور ان کا دین ایک ہو جائے۔ اور یہ نیا فرہب جے اسلام کہتے ہیں، مث جائے۔ میں نے کہا یہ دین کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ دین مہیشہ دو تین ہوتے رہے ہیں۔ اور ان کے در میان لڑائی جھڑا قائم رہا ہے۔ تم دین کو ایک کسے کر سکو گے۔

ونیاکا ایک ہی فدہب تو وہیں ہوگا یعنی قیامت میں۔ لیکن یہ جگہ جے وُنیا کہتے ہیں یہاں ممکن نہیں۔ کیونکہ یہاں ہر شخص کی مراد اور خواہش مختلف ہے۔ یہاں سب کا ایک ہونا ممکن نہیں۔ لیکن قیامت کو یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ساری مخلوقِ خدا ایک جگہ موجود ہوگ۔ سب کے سب ایک ہی طرف دیکھیں گے۔ یک گوش اور یک زبان ہوں گے۔ آدمی میں کئی چیزیں ہیں۔ چوہ اور پر ندے کو لیجئے۔ پر ندہ پنجرے کو اوپر لے جاتا ہے۔ اور چوہا سے بنچ کی طرف کھنچتا ہے۔ آدمی میں سو ہزار مختلف جانور ہیں۔ لیکن جب یہ سب وہاں جائیں گے جمال چوہا نہ رہے گا اور پر ندہ، پر ندہ نہ رہے گا، توسب ایک ہو جائیں گے۔ کیونکہ مطلوب نہ اوپر ہے اور نہ بنچ۔ جب مطلوب ظاہر ہو جائے نہ اوپر رہا نہ نہ یہ کے۔ ایک شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی، وہ اسے بھی دائیں ڈھونڈ تا ہے، بھی بائیں نہ بنچ۔ ایک شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی، وہ اسے بھی دائیں ڈھونڈ تا ہے، بھی بائیں نہ بنچ۔ ایک شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی، وہ اسے بھی دائیں ڈھونڈ تا ہے، بھی بائیں

طرف وہ آگے دیکھا ہے، پیچھے دیکھا ہے۔ جب وہ چیز مل گئ، تو نہ وہ اوپر تلاش کرتا ہے، نہ پنچے، نہ وہ دائیں طرف ڈھونڈ تا ہے نہ ہائیں طرف نہ آگے تلاش کرتا ہے، نہ پیچھے۔ پس اس روز سب خلقِ خدا کی نظر، زبان، کان، ہوش ایک ہو جائیں گے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسے دس آدمی ایک باغ یا دو کان کی ملکیت میں شریک ہوں، ان کی بات ایک ہو گی۔ ان کا غم ایک ہو گا۔ ان کی مصروفیتیں ایک ہوں گی۔ چونکہ ان کا مطلوب ایک ہے، ان کی ہر چیز ایک ہو گی۔ پس قیامت کے دن جب سب کا واسطہ خدا سے پڑے گا۔ بیہ سب ایک ہو جائیں گے۔ دُنیا میں ہر شخص انہی معنوں میں کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے۔ کوئی عورت کی محبت میں ہے۔ کوئی مال کی محبت میں۔ کوئی اکتساب میں ہے لور کوئی علم میں۔ سب کا اعتقادیہ ہے کہ میرا علاج، میرا ذوق، میری خوشی، میری راحت اسی میں ہے۔ اور یہی خدا کی رحت ہے، جب اس جگہ جاتا ہے، تلاش کر تا ہے۔ مگر اپنا علاج اور راحت نہیں یا تا تو واپس لو نتا ہے۔ پچھ عرصہ انتظار کر تا ہے اور پھر کتاہے، وہ ذوق اور رحمت جتجو سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے پوری جتجو نہیں گی۔ پھر تلاش کرتا ہوں۔ پھر ڈھونڈ تا ہے۔ لیکن پھر بھی اسے گھر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ کئی وفت رحمت بے پردہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔اب اسے سمجھ آتی ہے کہ جس راستہ پر وہ چل رہا تھا،وہ صحیح نہ تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ قیامت ہے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ، فرماتے ہیں:

جب حشرِ اجساد ہو گا اور قیامت برپا ہو جائے

لوكشف الغطاء ماازودت يقينًا.

گ، ہارے یفتین میں اضافہ نہ ہو گا۔

اس کی مثال یوں ہے کہ ایک قوم اندھیری رات میں ایک اندھیرے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے۔ کسی کا منہ کسی طرف ہے اور کسی کا کسی طرف۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوگی، توسب کے سب اپنا منہ ایک ہی طرف پھیر لیں گے۔ لیکن ان میں سے جن کے منہ پہلے ہی قبلہ کی طرف تھے، اس رات وہ منہ کدھر پھیریں گے؟ پس جب سب نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا، تو ان کا منہ پہلے ہی قبلہ کی طرف تھا۔ پس ان کا منہ اس طرف اور وہ ہر دوسری طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جمال تک ان کا تعلق ہے، قیامت ان کے سامنے موجود ہے، اور حاضر ہے۔ بات تو ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن طالبوں کے ظرف کے مطابق آیا ہے کہ:

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما نُنَزِله کوئی شے الی نہیں جس کے خزانے ہمارے الا بقدرِ معلوم. (سور ہ حجر ، ع۲) ہاں نہ ہوں۔ لیکن ہم اس میں سے ایک مقدار معین کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔

حکمت بارش کی طرح ہے۔ یہ اپنی کان میں ہے انتا ہے۔ لیکن وہ مصلحت کے مطابق زیادہ یا کم آتی مطابق آتی ہے۔ سرما میں ، بہار میں ، گرما میں ، خوال میں مصلحت کے مطابق زیادہ یا کم آتی ہے۔ لیکن جس جگہ سے وہ آتی ہے، وہال اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ شکر کو کاغذ میں لیمیٹے ہیں، یا عطار دوا ئیوں کو کاغذ میں باند ھتے ہیں۔ لیکن یہ شکر صرف آتی ہی نہیں ہوتی جتنی کہ کاغذ میں لیمیٹی گئی۔ شکر کی کا نیں اور دواؤں کی کا نیں بے حد ہیں۔ ان کا کوئی شار نہیں۔ یہ کاغذ میں کیسے ساسکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے طعنہ دیا کہ قرآن آیت آیت ہو کر کیوں بازل ہو تا ہے ؟ پوری سورت کی سورت کیوں بازل نہیں ہوتی ؟ حضور سرور کا نئات علیقی بازل ہو تا ہے ؟ پوری سورت کی سورت کیوں بازل نہیں ہوتی ؟ حضور سرور کا نئات علیقی کے فرمایا، یہ احتی لوگ کیا گہتے ہیں۔ اگر پوری سورت مجھ پر بیک وقت بازل ہو تو میں گداز ہو جاؤں لور باقی نہ رہوں۔ کیو نکہ واقفیت رکھنے والا آدمی تھوڑے سے بہت زیادہ شجھ جاتا ہے۔ ایک چیز سے بہت سی چیز یں ہیں لور ایک سطر سے کائیں۔

ہے۔ کیکن ان میں وہ محض جو تمام حال جانتا ہے اور جو پچھ کہ واقع ہواوہ ایک اشارہ ہی ہے سب پچھ سبجھتا ہے، اس کا چرہ بھی خوف کے مارے زرد ہو جاتا ہے اور بھی فرطِ جوش سبح سب سب پچھ سبجھتا ہے، اس کا چرہ بھی پچھ ہو تا ہے اور بھی پچھ ۔ لیکن باقی اہلِ مجلس صرف سبح ہو جاتا ہے۔ اس کا حال بھی پچھ ہو تا ہے اور بھی پچھ ۔ لیکن باقی اہلِ مجلس صرف اتنی بات ہی سبجھتے ہیں جنتی کہ انہوں نے سن لی۔ کیونکہ وہ پورے حال سے واقف نہیں۔ جو پورے حال سے واقف نہیں۔ جو پورے حال سے واقف نہیں۔

اب ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ تُو عطار کے پاس جائے تو اس کے یاس شکر بہت ہے۔ لیکن وہ میہ دیکھا ہے کہ تو پیسے کتنے لایا ہے۔ ان پیسول کے مطابق وہ تحقی شکر دیتا ہے۔ پیسے یمال ہمت اور اعتقاد ہیں۔ ہمت اور اعتقاد کے مطابق بات ہوتی ہے۔جب توشکر خریدنے کے لیے آتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ تیرے کیسہ میں کتنی نفتری ہے۔ نفذی کے مطابق پیانہ سے شکر ناپ کر دیتے ہیں۔ ایک پیانہ یا دو پیانے۔ لیکن اگر تو شکر لادنے کے لیے لونوں کی قطاریں اور نفذی کے بیشمار کیسے لایا ہے تو کہیں گے کہ بھی بڑے پیانے لاؤ۔ اس طرح بعض آدمیوں کو دریا بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ اور بعض آدمیوں کو چند قطرے بھی بہت ہوتے ہیں۔اس سے زیادہ ان کے لیے مصر ہو تا ہے۔ بیہ بات صرف عالم معنی، علم اور تحكمت بى ميں نهيں، ہر چيز كاليى حال ہے۔مال، زر، معادن بے حد آور بے پایاں ہیں۔ لیکن ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ملتا ہے۔ کیونکہ زیادہ کی وہ تاب نہیں لا سکتا اور پاگل ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عاشقوں میں سے مجنوں اور فرہاد جو ہپاڑوں اور جنگلوں میں خاک حچھانتے پھرے ، جب عورت کے عشق میں ان کی شہوت ان کی طاقت سے بردھ گئی، تووہ اپنے آپ میں نہ رہے۔

اسی طرح کیا تخصے معلوم نہیں کہ فرعون کو جب ملک اور مال زیادہ دے دیا گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وان من منسئ الا عندنا خزائند۔ اچھی اور بری کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے پاس اور ہمارے خزانہ میں بے حد اور بے پایاں نہ ہو۔ لیکن ہم ہر چیز انسان کے ظرف کے مطابق اسے دیتے ہیں کیونکہ مصلحت اسی میں ہے۔

ہاں یہ شخص معتقد تو ہے، لیکن وہ اپنے اعتقاد کو نہیں جانتا۔ جیسے ایک چہ روٹی کا معتقد ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کامعتقد ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نامیات میں سے در خت پیاس کی وجہ سے زرد اور خشک ہو جاتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ پیاس کے کہتے ہیں۔ آدمی کا وجود ایک جھنڈے کی طرح ہے۔ جھنڈے کو پہلے ہوا میں امراتے ہیں۔ اس کے بعد خدا ہر طرف سے عقل، فہم، غصہ، غضب، علم، کرم، خوف، امید لور بیشمار اس کے بعد خدا ہر طرف سے عقل، فہم، غصہ، غضب، علم، کرم، خوف، امید لور بیشمار حالات اور ان گنت صفات کو بروئے کار لا کر لشکروں کو اس جھنڈے کے بنچ بھی دیتا ہے۔ جو شخص بھی اس صورتِ حال کو دور سے دیکھتا ہے، اسے اکیلا جھنڈا ہی نظر آتا ہے۔ بو شخص نیادہ نزدیک آکر دیکھتا ہے، اسے جمنڈے کے بنچ کیا کیا موتی اور کیا کیا معتی ان سے جہنے کیا کیا موتی اور کیا کیا معتی ان سے جھنڈے کے بنچ کیا کیا موتی اور کیا کیا معتی ان سے جھنڈے کے بنچ کیا کیا موتی اور کیا کیا معتی ان سے جہند

ایک شخص آیا، مولانانے پوچھا۔ تُو کمال تھا؟ ہم تیرے مشاق ہے تُو دور کیول رہا؟ بولا اتفاق ایبا ہی ہو گیا۔ فرمایا ہم نے بھی دُعا کی تھی کہ یہ اتفاق در میان میں بلٹ جائے اور زائل ہو جائے۔ وہ اتفاق جو ہجر کاباعث بنتا ہے، نازیبا ہے۔ واللہ سب بچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن خدا سے ہر چیز کی نسبت نیک ہے۔ لیکن ہم سے نہیں۔ سی کہتے ہیں، خدا سے سب نسبت نیک اور بہ تمام و کمال ہے۔ لیکن ہم سے نہیں۔ نیا بالبازی، بمازی، نماز، کفر، اسلام، شرک، توحید کی خدا سے نسبت نیک ہے۔ لیکن ہم سے نہیں ہی سے زنا، پاکبازی، چوری، کفر، شرک کی نسبت بد ہے۔ توحید، نماز، خیرات کی نسبت نیک ہے۔ یہ ایبا ہی چوری، کفر، شرک کی نسبت بد ہے۔ توحید، نماز، خیرات کی نسبت نیک ہے۔ یہ ایبا ہی ہے جیسے ایک باوشاہ کے ملک میں قید خانہ، پھائی کا پھندا، خلعت، مال، املاک، حشم، شادی، طبل، علم سبھی کچھ ہو تا ہے۔ باوشاہ سے ان سب چیزوں کی نسبت نیک ہے۔ شادی، طبل، علم سبھی کچھ ہو تا ہے۔ باوشاہ سے ان سب چیزوں کی نسبت نیک ہے۔

خلعت اس کے ملک کا کمال ہے۔ پھانی کا پھندا، قتل اور قید خانہ بھی اس کے ملک کا کمال ہے اور اس کے ملک کا کمال ہے اور اس کے ساتھ ان سب کی نسبت کمال ہے۔ لیکن جمال تک رعایا کا تعلق ہے، خلعت اور پھانی کا پھندا کیسے آیک ہو سکتے ہیں۔

#### بنماز اور ایمان

سوال کیا کہ نماذے فاضل ترکیاہے؟اس کا ایک جواب ہم نے یہ دیا کہ نماذک جان ، نماز مع تقریرہ سے بہتر ہے۔ اور دوسر اجواب یہ ہے کہ ایمان نماذ سے بہتر ہے۔ کو کنکہ نماذ پانچ وقت فرض ہے۔ اور ایمان فرض سے پیوست ہے۔ اور نماذ معذوری کی حالت میں ساقط ہو جاتی ہے۔ اور تاخیر کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ایمان کو نماذ پر دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایمان کی معذوری کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ پھر تاخیر کی بھی اجازت نہیں۔ ایمان بغیر نماذ کے منفعت بخش ہے۔ گر ایمان کے بغیر نماذ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جسے منافقوں کی نمازہ ہر دین میں نماذ جدا ہے۔ لیکن ایمان کی دین میں تیدیل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے فرق تبدیل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے فرق تبدیل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے فرق سے بیں۔ سننے وال خمیر کنندہ کے بیں۔ سننے والے کے ظرف کے مطابق یہ فرق ظاہر ہوتے ہیں۔ سننے وال خمیر کنندہ کے سامنے آٹے کی طرح ہے۔ کام پانی کی طرح ہے۔ آٹے میں صرف اتا پانی ڈالتے ہیں، سامنے آٹے کی طرح ہے۔ کلام پانی کی طرح ہے۔ آٹے میں صرف اتا پانی ڈالتے ہیں، حسے وہ ٹھیک ہو جائے۔

ترجمہ شعر: میری آنکھ دوسرے پر نہیں پڑتی۔ میں کیا کروں۔اپنے آپ سے گلہ کر۔ کیونکہ اس سے روشنائی تُوخود ہے۔

یعنی میں کیا کروں، سننے والا سوائے تیرے کسی کو تلاش نہیں کر تا۔ اس کی

روشنائی تُو ہی ہے، اس سبب سے کہ تُو اپنے آپ ہی میں ہے۔ اپنے آپ سے تُو نے رہائی نہیں پائی۔ اَگِر تُو اپنے آپ سے رہائی پا جاتا تو تیری روشنائی لاکھ گنا ہو جاتی۔

حکامیت: ایک شخص بے حد کمزور، بوڑھا، حقیر تھا۔ وہ ایک چڑیا کی طرح بہت ہی حقیر تھا۔ اتنا حقیر کہ بوی بوی فتیج صور تیں بھی اسے دیکھتیں، تو خداکا شکر ادا کر تیں کہ وہ اس سے تو بہت بہتر ہیں۔ اسے دیکھنے سے پہلے انہیں شک ہی ہوتا کہ کوئی ان سے بوھ کر کیسے ہو سکتا ہے۔بایں ہمہ بادشاہ کے دیوان میں وزیر کے سامنے وہ بوی بوی کیس ہانکتا اور درشت زبانی کر تا۔وزیر کو اس سے بہت تکلیف ہوتی اور وہ بوے بخل سے کام لیتا۔ یمال تک کہ ایک دن وزیر بہت غصے ہوالور بلند آواز سے بولا کہ اے اہلِ دیوان! فلال آدمی کو میں نے خاک سے اٹھلیا۔ اس کی پرورش کی۔ قتم قتم کے کھانے اور نعمتیں اسے کھلائیں۔ اوربیاسی قابل مول اور یهال تک اس کی رسائی موئی اور مجھے ہی بیہ واہی تباہی باتیس که رہا ہے۔ وہ حقیر ترین آدمی احھل کر وزیر کے سامنے آ کھڑا ہولہ اور بولا، اے دیوان واکابر دولت واركان! بيه درست كهه رہاہے۔اس كے اور اس كے باپ دادا كے مكروں يريس بلا اور بروا ہول بتیجہ بیہ ہے کہ آج میں اس حقیر اور رسوا حالت میں ہوں۔ اگر میں نے کسی دوسرے آدمی کے نان و نعمت پر پرورش پائی ہوتی، تو ہو سکتا تھا کہ میری صورت، میرا قد اور میری قیمت اس سے بہت زیادہ ہوتی۔اس نے مجھے خاک سے اٹھلیا۔ بے شک میں کیمی کتنا ہوں :

یلیتنی کنت توابا. (نبا : ۲۶) کاش میں مٹی ہی رہتا!

لور اگر کسی دوسرے آدمی نے مجھے خاک سے اٹھایا ہو تا تو بوں میر امضحکہ نہ اُڑتا۔

اب جو مرید کسی مردِ حق سے پرورش پاتا ہے، اس کی روح پاک اور مطهر ہوتی ہے۔ اور جو شخص کسی جھوٹے، مکار اور فریبی کے ہاتھوں پرورش پاتا ہے، اس سے علم

سیکھتاہے، اس حقیر بوڑھے، عاجز و عمکین اور کم حواس آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ والذین کفروا اولیاء ہم الطاغوت کافروں کے دوست شیاطین ہیں، جو انہیں یخوجونہم من النور الی الظلمات. روشی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے رہتے (قر: عسم)

دراصل آدمی کی سرشت میں تمام علوم کا خمیر موجود ہے۔ اس کی روح غیب کی چیزیں دکھاتی ہے، جیسا کہ صاف پانی کے نیچ جو شکریزے اور مٹی ہو نظر آجاتی ہے اور جو پھی پانی کے اوپر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس صاف پانی کا عکس خدا تعالی نے اس موتی پر ڈال دیا ہے، بغیر کی علاج کے اور بغیر کی تعلیم کے۔ لیکن جب اس صاف پانی میں مٹی مل جائے، یاس میں دوسرے رنگوں کی آمیزش ہو جائے، تو اس کی وہ خاصیت وہ دانش اس ہے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ خدا تعالی نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا۔ دہ بہت اس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ خدا تعالی نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا۔ دہ بہت بوے صاف پانی کی طرح تھے۔ ہر حقیر رنگین اور گدلا پانی جو اس میں آکر ملا، اسے اپنی تیرگی اور عاد ضی رنگ سے رہائی مل گئے۔ پس جب وہ اپنے آپ کو صاف دیکھا ہے، تو اس تیرگی اور آتا ہے کہ میں پہلے اس طرح صاف اور نقر ا ہوا تھا۔ اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی تیرگی اور رنگ عاد ضی ہے۔ اسے اپنی وہ حالت یاد آجاتی ہے، جو اس کے ان عواد ض کے لاحق ہونے سے پہلے تھی۔ اور وہ کہ اٹھتا ہے:

ھذا الذی رزقنا من قبل. (سور وَ بَقر : ع یہ وہی ہے جو اس سے قبل ہمیں رزق مل چکا ہے)

پس انبیاء اور اولیاء پہلی حالت یاد دلانے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس
کے جوہر میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں۔ اب ہر گدلا پانی جس نے کہ بوے اور صاف پانی کو
پیچان لیا کہ میں اس میں سے ہول اور اس کا ہول، اس میں مل گیا۔ اور جس گدلے پانی نے

بوے پانی کونہ پیچانالوراسے غیر جنس سمجھالور جس نے دوسرے رگوں اور تیر گیوں میں پناہ لی، دوسمندراسے نہیں مل سکتا۔ سمندراس سے دور ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:
فما تعارف منھا اسلف و ما تناکو منھا جس روح نے اس سے موانست کی وہ اس ایتلف و ما تناکو منھا احتلف. (صحیح سے مل گئ۔ اور جس نے اس سے بیگائی ایتلف و ما تناکو منھا احتلف. (صحیح سے مل گئ۔ اور جس نے اس سے بیگائی اختاری)

لوراس نے فرملیا:

لقد جاء کم رسول من انفسکم. تممارے پاس رسول تمہیں میں سے آیا۔ (سور وَ توبہ: ع ۱۱)

یعنی بواپانی چھوٹے پانی کی جنس سے ہے۔ اس کے نفس سے اور اس کی اصل سے ہے۔ اس کے نفس سے اور اس کی اصل سے ہے۔ اور جو پانی اسے اپنے نفس سے خیال نہیں کرتا تو اس کا یہ انکار نفس آب سے نہیں۔ وہ بددوست کی وجہ سے ہے۔ اس بددوست کا عکس اس پانی پر پڑتا ہے۔ اور چھوٹا پانی نہیں جانتا کہ بوے پانی اور سمندر سے میر ادور بھاگنا میرے نفس کی وجہ سے ہے۔ یااس بد بھشین کے عکس کی وجہ سے، جس سے اس کا بہت میل ملاپ ہے۔ جیسا کہ مٹی کھانے بد بھشین کے عکس کی وجہ سے، جس سے اس کا بہت میل ملاپ ہے۔ جیسا کہ مٹی کھانے والا نہیں جانتا کہ مٹی کی طرف میرا میلان میری طبیعت کا نقاضا ہے، یااس کی وجہ کوئی یہماری ہے جو میری طبیعت سے مل گئی ہے۔

سمجھ لے کہ ہر شعر، حدیث یا آیت جے شہادت کے طور پر لاتے ہیں، دو شاہدوں اور دو گواہوں کی طرح ہے۔ گواہی کے اصول سے واقف گواہ ہر مقام کے مناسب حال مختلف گواہ ہیں دیتے ہیں۔ گواہ دو ہی ہوتے ہیں۔ وہی وقف خانہ کے گواہ وہی ہع حال مختلف گواہ یا تکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ جس جھارے کے وقت بھی وہ موجود دوکان کے گواہ وہ ہوتے ہیں۔ جس جھارے کے وقت بھی وہ موجود ہوں، اس کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ گواہوں کی صورت وہی ہے۔ گر مفہوم مختلف

-

نفعنا الله وايّاكم اللون لون الحرم والريح ريح المسك.

الله تعالیٰ ہمارے حق میں اور آپ کے حق میں الحرم کی رنگین اور مشک کی مہک کو نفع

مندبنائے۔

# جدوجہد کے بغیر عشق، عشق نہیں

ہم نے کہاکون آزردہ ہوا، جے تم دیکھتے ہو۔ کتا تھامیں خدا تعالیٰ کو دیکھنا جاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ اس زمانہ میں خداوند تعالیٰ کو حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جو شخص بیہ خواہش رکھتاہے، میں خدا تعالیٰ کو دیکھوں،وہ خدا تعالیٰ کا نقاب ہے۔اس گھڑی وه خدا تعالی کو نهیس دیچ سکتا۔ اس طرح خلقِ خدا انواع و اقسام کی چیزوں، باب، مال، بھائیوں، دوستوں، آسانوں، زمینوں، باغوں، ایوانوں، علوم، اعمال، اطعمہ، مشروبات سے ازروئے حق، مهر و محبت اور شفقت رکھتی ہے۔ بیہ تمام چیزیں نقاب ہیں۔ جب وہ اس وُنیا سے گزر جائیں گے لور اس بادشاہِ حقیقی کو بے نقاب دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ سب چیزیں نقاب اور پردئے تھیں۔ ان کا مطلوب دراصل ایک چیز تھی۔ تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔وہ سوال اور مشکلات جو ان کے دل اور ذہن میں تھیں ، ان سب کاوہ جواب سن کیں گے۔ اور سب مچھ عیال ہو جائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف ہے جواب اس طرح پر نہیں ہو گاکہ وہ ہر مشکل کا حل انفرادی طور پر جداجدا بتائے،بلحہ ایک ہی جواب سے سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ بیہ ایسے ہی ہے جیسے موسم سر مامیں سر دی کی 🕙

ہرچند سبک دست ہوئے ہُت فکنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سکب کرال اور (غالب)

شدت سے بچنے کے لیے ہر شخص لباس، پوستین، تنوریاگرم غارکی پناہ ڈھونڈ تا ہے، یا جیسے سردی کے ذہر سے موسم سرما میں ساری نباتات، در خت اور گھاس کو پت جھڑ کی پیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور ٹنڈ منڈ در خت اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تاکہ انہیں سردی کا آسیب نہ ہو جائے۔ جب بہار آتی ہے تو ان سب کے جواب میں اپنی تجنی فرماتی ہے۔ زندگی اور موت کے متعلق ان کے سب سوال یکبارگی عل ہو جاتے ہیں، اور کوئی مشکل باتی نہیں رہتی۔ اب یہ اپناسر باہر نکا لتے ہیں۔ اور جانے ہیں کہ اس مصیبت کی اصل وجہ کیا تھی۔

خدا تعالیٰ نے بیہ نقاب اس مصلحت کے ماتحت پیدا کیے ہیں کہ اگر وہ اپنا جمال بے پردہ ہو کر دکھائے، تو ہم اس کی تاب شیس لا سکتے۔ اور اس سے بہرہ مند شیس ہو سکتے۔ان نقابوں کے ذریعہ ہمیں مرد لور منفعت حاصل ہوتی ہے۔ تُو سورج کو دیکھتاہے کہ اس کی روشنی میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، اور اس روشنی کی مدد ہے برے بھلے کی تمیز کرتے ہیں۔ لور اس سے گرم ہوتے ہیں۔ در خت لور باغ اس سے پھل حاصل کرتے ہیں۔ کیے اور ترش میوے اس کی حرارت سے یک کرشیریں ہو جاتے ہیں۔ اس کی تا خیر سے سونے ، چاندی ، لعل اور یا قوت کی کا نیس ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ سورج جو چند در چند واسطول کے ذریعہ جمیں اتنے فائدے پہنچا تاہے، ہمارے زیادہ نزدیک آ جائے تو کوئی فائدہ نه پہنچا سکے، بلحه تمام دُنیااور خلقت کو جلا کر رکھ دے۔ اور پچھ باتی نه رہے۔ خداوند تعالیٰ جب پردے کے پیچھے سے بہاڑ پر تجلی گراتا ہے تواسے در ختوں، پھولوں اور سبرہ زار سے آراستہ پیراستہ کر دیتا ہے۔ اور جب بے بردہ ہو کر اس پر تجلی گراتا ہے تواہے ریزہ ریزہ کر ویتاہے۔ لوراس کے ذریبے تک اُڑ جاتے ہیں۔

فلما تجلّی ربه للجبل جعله دکا. جب اس کے پروردگارنے پیاڑ پر تجلّ کی تو (سورۂ اعراف: ع۱۷) اسے چورچور کر دیا۔

ایک سائل نے سوال کیا کہ آخر موسم سر ما میں بھی ہی آفاب ہوتا ہے۔ کما یمال ہماری مراد فقط ایک مثال بیان کرنا ہے۔ لیکن وہال نہ ہوجھ نہ لونٹ، کچھ بھی نہیں کر قصہ کچھ لور ہے اور نظیر کچھ اور ہر چند کہ عقل اپنی کوشش سے اس چیز کاادراک نہیں کر سکتی ہے؟ اگر عقل اپنی کوشش کو چھوڑ دے تو سکتی۔ لیکن وہ اپنی کوشش کو چھوڑ دے تو پھر وہ عقل نہیں رہتی۔ عقل وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ادراک میں فکر مند اور جدو جہد سے رات دن مضطرب اور بے قرار رہتی ہے۔ اگر چہ خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ قابلِ ان کے ادراک نہیں

عقل پروانہ کی طرح ہے۔ اور معثوق سمع کی طرح۔ ہر چند کہ پروانہ جب اپنے
آپ کو سمع پر گراتا ہے تو جل جاتا ہے۔ اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن پروانہ وہی ہے جے جل
مرنے کا آسیب ہو اور جسے دُکھ پنچے۔ اور جو سمع سے آرام نہ پائے۔ اور اگر پروانہ کی طرح
کوئی حیوان ہو کہ سمع کا نور اسے صبر و فلیب دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس پر نہیں گراتا، تو
وہ پروانہ نہیں۔ اور اگر اپنے آپ کو سمع کے طور پر گرائے اور جلے نہیں تو وہ بھی سمع نہیں

پی وہ آدمی کہ جو خدا کے نور سے تکلیب پاتا ہے اور جدوجہد نہیں کرتا، آدمی نہیں ہے۔ اور اگر وہ خدا کا ادراک کرسکتا ہے تو وہ خدا ہی نہیں۔ پس آدمی وہ ہے جو جدوجہد کے بغیر نہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ کے جلال کے گرد گھومتا ہے۔ اور بے آرام اور بے قرار رہتا ہے۔ اور خدا وہ ہے جو آدمی کو جلاتا ہے اور اسے نیست کرتا اور خود کسی عقل کی سمجھ میں نہیں آتا۔

جو سجھ میں آ گیا، لاانتا کیونکر ہوا جس کو انسال یا گیا پھر وہ خدا کیونکر ہوا (اکبرالہ آبادی)

# آشنائی

پروانہ نے کہا کہ مولانا بہاء الدین نے، پیشراس کے کہ مولانا اپنا مبارک چرہ دکھاتے، جھے سے معذرت کی کہ مولانا نے اس جت میں تھم دے رکھا ہے کہ امیر میری ملا قات کے لیے تشریف نہ لا ئیں اور تکلیف نہ فرمائیں۔ کیونکہ ہم پر کی حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں۔ بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں۔ بھی ہم خلوت اور عزات میں ہم بات نہیں کرتے۔ بھی ہم خلوت اور عزات میں ہوتے ہیں اور کی سے نہیں ملتے، اور بھی استفراق اور چیرت کی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے۔ ایسانہ ہو کہ امیر اس حالت میں آئیں کہ میں ان کی ولجوئی نہ کر سکوں اور جھے اتنی فرصت ہی نہ ہو کہ میں ان سے پندو تھیجت کی بات کر سکوں۔ پس یہ بہتر ہے کہ جب فرصت ہی نہ ہو کہ میں ان سے پندو تھیجت کی بات کر سکوں۔ پس یہ بہتر ہے کہ جب شرصت ہو کہ ہم دوستوں کا بھلا کر سکیں اور انہیں فائدہ پہنچا سکیں، تو ہم خود ان ہمیں فرصت ہو کہ ہم دوستوں کا بھلا کر سکیں اور انہیں فائدہ پہنچا سکیں، تو ہم خود ان

امیر نے کہا میں نے مولانا بہاء الدین کو جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں آتا کہ مولانا میر ابھلا کرتے ہیں۔ میں اس لیے آتا ہوں کہ شرف حاصل کرول۔ اور ان کے غلامول کے زمرہ میں شامل ہوں۔ اس وقت جو واقعات ہوئے، ان میں سے آیک بیہ ہے کہ مولانا مشغول تھے اور شکل نہ دکھائی۔ مجھے ہوی دیر تک انتظار میں رکھا، تاکہ میں جان لول۔ اگر مسلمان اور نیک آدمی میرے دروازہ پر آئیں، توانہیں انتظار نہ کراؤل۔ اور جلدی ان کاکام کر دول۔ انتظار ایسی مصیبت اور دُشواری ہے کہ مولانا سے اس کی تانی مجھے چھادی۔ اور مجھے ادب سکھایا کہ میں دوسرول سے ایسانہ کرول۔

مولانا نے فرملیا، نہیں، بلحہ میں نے جو آپ کو منتظر رکھا، یہ میری عین عنایت تھی۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے! میں تیری حاجت روائی تیری دُعا اور آه و زاری بی کی حالت میں جلد کر دوں مگر مجھے تیری آواز اور نالے بہت پیند آتے ہیں۔ دُعا کے قبول ہونے میں اس لیے تاخیر ہوتی ہے تاکہ تیری آواز اور نالے جو مجھے پیند ہیں، وہ میں بہت سے سن لول۔ مثلاً دو فقیر ایک مخص کے دروازے پر آئے۔ ان میں ایک فقیر، اس شخص کا چہیتا اور محبوب ہے اور دوسرے سے اسے دستمنی ہے۔ وہ تمخص اینے غلام سے کھے گا، اس دوسرے فقیر کو جلدی روٹی کا حکڑا دے کہ وہ یمال سے چاتا پھر تا نظر آئے۔ اور میرے محبوب فقیر سے کہہ دے کہ روفی ابھی کمی نہیں، تھوڑی در ِ صبر کر اور ٹھہر تاکہ روٹی بیب جائے تو تخھے دی جائے۔ میری طبیعت میں اکثر آتا ہے کہ میں دوستوں ہے ملوں اور خوب جی بھر کر انہیں دیکھوں۔ اور وہ بھی میرے متعلق نہی چاہتے ہیں۔

اس وُنیا میں جن دانا دوستوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا، وہ جب اگلے جہان میں اکتھے ہوں گے تو ان کے باہم آشنائی پختہ ہو چکی ہو گ۔ وہ فوراً ایک دوسرے کو پیچان لیں گے۔ اور وہ جان لیں گے کہ ہم وُنیا میں اکتھے رہ چکے ہیں۔ اور وہ خش خوش ایک دوسرے سے ملیں گے۔ کہ ہم وُنیا میں اکتھے رہ چکے ہیں۔ اور وہ ہے خش خوش ایک دوسرے سے ملیں گے۔ کیونکہ آدمی اپنے دوست کو بہت جلد کھو بیٹھتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس وُنیا میں تو جس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے، اسے اپنی جان سجھتا ہے، اور تیری نظر میں وہ یوسف ہوتا ہے، وہ ایک ہی فتیج فعل کی بناء پر تیری فظر وال سے چھپ جاتا ہے، اور تو اسے کھو بیٹھتا ہے۔ وہ یوسف تیرے لیے بھیڑیائن جاتا ہے۔ وہ یوسف تیرے لیے بھیڑیائن جاتا ہے۔ وہ ی شکل جو تجھے یوسف نظر آتی تھی، اب وہ بھیڑیا دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی بالکل ویسی ہی ہے، جیسے تو پہلے دیکھا تھا۔ ایک ہی شکل تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی بالکل ویسی ہی ہے، جیسے تو پہلے دیکھا تھا۔ ایک ہی

عارضی سی حرکت سے تونے اسے کھو دیا۔ کل جبکہ حشر برپا ہوگا، اور بید ذات ایک دوسری ذات سے بدل جائے گی۔ چونکہ تونے اسے دُنیا میں اچھی طرح پہچانا نہ ہوگا اور اس کی خوبیوں کو سمجھانہ ہوگا، تواسے وہاں کیسے پہچان سکے گا؟ مختصر یہ کہ ایک دوسرے کو بہت بہت و کھنا چاہیے۔ آدمی میں نیک اور بد صفتیں عارضی ہیں، ان سے در گذر کر کے اس کی عین ذات تک پہنچنا چاہیے۔ یہ اوصاف جو انسان ایک دوسرے میں شار کرتے ہیں، اصلی نہیں۔

قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا میں فلال مرد کو خوب پہچانتا ہول اور میں اس کی نشانیاں بتاسکتا ہوں۔اس سے کہا گیا، فرمائے۔اس نے جواب دیا، میں نے اس ہے مکان کرایہ ہر لیا تھا، اور اس کے پاس دو سیاہ گائیں تھیں۔اب بھی مثال بہال صادق آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلال دوست کو دیکھا ہے اور اسے ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اور اس کی جو نشانیاں وہ بتاتے ہیں وہ الیم ہی ہوتی ہیں جیسی کہ قصہ میں دوسیاہ گائیں بتائی گئی ہیں۔ حقیقت میں بیراس کی نشانی نہیں، اور اس سے پچھ فائدہ نہیں ہو تا۔اب انسان کو چاہیے کہ وہ آدمی کے نیک مابد ہونے کا خیال نہ کرے۔ اور صرف اس کی ذات کو دیکھے کہ اس میں کیا کیا خوبی ہے، اور کون کون سی اہلیت۔اس کا دیکھنااور سمجھنا در حقیقت کیی ہے۔ ان لوگوں پر مجھے تعجب ہو تاہے جو کہتے ہیں اولیاء اور عشاق اس بے مثال ہستی یعنی خداوند تعالی سے کینے عشق بازی کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کی شکل و صورت ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، جس پر اسے قیاس کیا جا سکے۔ پھر اولیاء اور عشاق کس طرح اس سے قوت حاصل کرتے اور متأثر ہوتے ہیں؟ اور رات دن اسی کی وُھن میں رہتے ہیں۔جو شخص کسی کو اپنا دوست بنا تاہے ، اس سے مدد لیتا ہے۔ آخر وہ شخص میہ مدد اینے دوست کے لطف، احسان، علم، ذکر، فکر سے لور شادی و

غم ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں عالم لامکان میں موجود ہیں۔ وہ شخص ہر گھڑی ان ذرائع سے مدد لیتا اور متأثر ہوتا ہے۔ اسے اس صورت حال پر ذرا بھی تعجب نہیں ہوتا۔ اسے تعجب ہوتا ہے تو اس بات پر کہ اولیاء اور عشاق عالم لامکان سے کیسے خوش ہوجاتے ہیں اور وہ اس سے کس طرح مدد لیتے ہیں۔

ایک عیم خداکا منکر تھا۔ ایک دن وہ پیمار ہو گیا اور اس کی تکلیف طوالت اختیار کر گئی۔ ایک خدائی طبیب اس کے پاس گیا، اور پوچھا آخر تو کیا چاہتا ہے؟ بولا، صحت پوچھا، بتا اس صحت کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ تاکہ وہ تیرے لیے حاصل کروں۔ جواب دیا کہ اس کی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ اس کی کوئی مثال نہیں۔ مجھ سے تو کیا پوچھتا ہے۔ خدائی عیم نے کما۔ آخر بتا تو سمی صحت کیا ہے؟ بولا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب صحت آتی ہے تو میں طاقتور ہو جاتا ہوں۔ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہوں۔ میرارنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہوں۔ میرارنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہوں۔ خواب موٹا تازہ ہو جاتا ہوں۔ میرارنگ ماس خوصت کے متعلق پوچھتا ہوں کہ صحت کی ذات کیا چیز ہے؟ جواب دیا، میں نہیں جو باتا۔ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس نے کما، اگر تو مسلمان ہو جائے اور اپنا پہلا نہ ہب چھوڑ دے، تو میں تیراعلاج نروں گاور تجھے صحت یاب کر دوں گا۔

حضور سرورِ کا نئات علی ہے اوگوں نے سوال کیا کہ ہر چند کہ یہ معانی ہے؟
مثال ہیں، کیا آدمی اس شکل کے ذریعے ان معانی سے منفعت حاصل کر سکتا ہے؟
حضور علی ہے فرمایا، یہ جو آسان اور ذمین اس شکل کے توسط سے منفعت حاصل کرتے
ہیں، تو یہ اس معنی کل سے ہے۔ چب تو آسان کی گردش دیکھتا ہے۔ اور کا وقت پر برسنا
ملاحظہ کرتا ہے۔ گرمی کے بعد سردی کا آنا اور موسموں کی تبدیلیاں تیرے سامنے ہوتی
ہیں۔ تو تو دیکھتا ہے کہ یہ سب چھ بھلائی ہی کے لیے ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ آخر یہ

بے جان اور کیا جانتا ہے کہ وقت پربر سنا چاہیے۔ پھر اس زمین کو تو دیکھا ہے کہ وہ نباتات کو کیسے اُگاتی اور ایک ایک کے دس دس بناتی ہے۔ آخر بیہ کون سب پچھ کرتا ہے؟ اسے دیکھ اور اس دُنیا کے نوسط سے مدد لے۔ جس طرح آدمی کے معنی سے تو اس کے جسم کے ذریعہ سے معنیٰ عالم سے مدد لے۔ واس کے جسم کے ذریعہ سے معنیٰ عالم سے مدد لے۔

حضور سرورِ کا کات علی سر مست اور بے خود ہو جاتے، تو جو بات کتے وہ اگرچہ حضور علی کے زبان سے جاری ہوتی گر حضور علی کہ در میان میں نہ ہوتے۔ در حقیقت بات کنے والا خدا ہوتا۔ چو نکہ انہیں اپنی پہلی حالت معلوم ہوتی کہ اس قتم کی بات سے وہ بے خبر اور لاعلم خصے۔ اس لیے اب جو بات انہیں یاد آ جاتی تو وہ سجھ جاتے ہیں کہ ان کی یہ حالت وہ نہیں جو پہلے تھی۔ اور یہ کہ یہ خدا تعالیٰ کا تصرف ہے۔ چنانچہ حضور سرورِ کا کنات علی ہے ناپنی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے گزرے ہوئے اوگوں اور نبیوں کے حالات سے لے کر وُنیا کی آخری صدی تک کے تمام حالات ارشاد فرمائے کہ کیا پچھ ہو چوا کو الا ہے۔ حضور علی کا مقدس وجود عرش و کرسی اور خلاو ملا ہو چکا اور کیا گئے ہو اللہ ہے۔ حضور علی کا مقدس وجود میں، حضور علی کو حادث سے پہلے موجود تھا۔ ان چیزوں کا استے طویل عرصہ سے وجود ہونا، حضور علی کے و حادث نہیں کہ سکتا۔ بھلا حادث بھی قدیم کے متعلق خبر دے سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ بات حضور علی نہیں کرتے باعہ خدا کر تا ہے کہ:

وما ینطق عن الھویٰ ان ہو الا وحی ہے پنجبر اپنی خواہش سے نہیں یولتے بلحہ یوحیٰ (سورۂ نجم : ع۱) ہاری وحی ہی کے مطابق یولتے ہیں۔

خدا آواز اور حرف سے منز ہ ہے۔ اس کا سخن، حرف اور صوت کی قید سے بیسر آزاد ہے۔ لیکن وہ جس حرف، آواز یا زبان سے جا ہتا ہے اپنا سخن جاری کر دیتا ہے۔ راستوں میں اور کارواں سراوک میں حوض کے پاس کسی مرد یا کسی پر ندے کا سنگین مجسمہ بنا ہو تا ہے۔اس کے منہ سے پانی بہتا ہے۔ اور حوض میں گرتا ہے۔ سب دانالوگ جانتے ہیں کہ وہ پانی پھر کے بنے ہوئے مرغ کے منہ سے نہیں بہتا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے آتا ہے۔ اگر توکسی آدمی کو پہچاننا چاہے تواس سے بات کرنی شروع کر دے۔ اس کی بات سے تواسے سمجھ جائے گا۔ لور اگر وہ طرار ہے لور اسے کسی نے بتار کھا ہے کہ آدمی کو اس کی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ لور وہ اپنی گفتگو میں بہت مختلط ہے تاکہ تواسے حاصل نہ کر سکے۔

توبہ ایہ ہی ہے جیسے کہ یہ حکایت کہ صحرامیں ایک ہے نے اپنی مال سے کہا۔
رات کے اندھیرے میں دیو جیسی ایک شکل نظر آتی ہے۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔
مال نے کہا، ڈر نہیں۔ جب تو اسے دیکھے توبوا دلیر ہو کر اس پر حملہ کر دے۔ معلوم ہو
جائے گا، وہ در حقیقت ہے یا صرف خیال ہی ہے۔ ہے نے کہا، مال!اگر کالے ہوے کی مال
نے بھی اسے یمی وصیت کرر کھی ہو کہ فورا حملہ کر دینا۔ تو میں کیا کروں گا؟

اب اسے وصیت کی گئی ہو کہ بولنا نہیں، تاکہ تہماری اصلیت ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر میں اسے کس طرح پچانوں۔ کمااس کے سامنے فاموش رہ اس کے سامنے سر تشلیم خم کر دے اور صبر کر۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ذبان سے کوئی کلمہ نگل جائے۔ اگر اس کی ذبان سے کلمہ نہ نگلے تو تیری ہی ذبان سے کوئی بات نکل جائے، جو تو کہنی نہ چاہتا ہو۔ اس کی ذبان سے کلمہ نہ نگلے تو تیری ہی ذبان سے کوئی بات نکل جائے، جو تو کہنی نہ چاہتا ہو۔ اس بات سے تیری طبیعت میں سختی اور فکر پیدا ہو جائے۔ اور فحرِ حال سے تواسے جان ہو۔ اس بات سے تیری طبیعت میں سختی اور فکر پیدا ہو جائے۔ اور فحرِ حال سے تواسے جان کا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ تو اس سے متاثر ہوا۔ اور اس کا عکس اور اس کا احوال فی جھے پر عکس ڈالا۔ تو تیرے دل میں خیال پیدا ہوا اور تیرے منہ سے بات نکل گئی۔

شیخ سرزی علیہ الرحمۃ اپنے مریدوں میں تشریف فرما ہتھ۔ ایک مرید کو بھنی ہوئی سری کھانے کی خواہش ہوئی۔ شیخ نے اشارہ کیا کہ فلاں مرید کے لیے بھنی ہوئی سری لے آؤ۔ مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ اسے اس کی خواہش ہے؟ جواب
دیا تمیں سال سے مجھ میں کوئی احتیاج نہیں رہی۔ میں نے اپنے آپ کو ہر احتیاج سے پاک
کر لیا ہے۔ میں بے نقش آئینہ کی طرح صاف اور روشن ہوں۔ اب جو بھنی ہوئی
سری کھانے کو میر اول چاہا اور مجھے بھوک گلی تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ فلال مرید کا نقاضا
ہے۔ کیونکہ آئینہ بے نقش ہے۔ اگر اس آئینے میں کوئی نقش ظاہر ہو تا ہے تو ظاہر ہے کہ
وہ کی اور ہی کا ہے۔

ایک عزیز نے اپنے کسی مقصد کی طلب میں چلہ کشی کی۔ اسے ندا آئی کہ ایبا بلند مقصد چلتہ سے حاصل نہ ہو گا۔ چلتہ سے باہر آ۔ تاکہ ایک بزرگ کی نظر تجھ پر پڑے اور تیراوہ مقصد تخفے حاصل ہو جائے۔ پوچھا مجھے وہ بزرگ کہاں ملے گا؟ جواب ملا جامع مسجد میں۔بولامیں اتنی خلقت میں اسے کیسے پیچانوں گا کہ وہ کون ہے؟ ندا آئی۔ تو جاوہ خود بیجان لے گالور جھ پر نگاہ کرے گا۔اس بات کی نشانی کہ اس نے جھ پر نظر کی، یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے پانی کی چھاگل گر جائے گی اور توبے ہوش ہو جائے گا۔ تو سمجھ جائے گا کہ اس نے تجھ پر نگاہ کی ہے۔اس نے ایسا ہی کیا کہ پانی سے بھری ہوئی چھاگل ہاتھ میں لے لی۔ اور مسجد کے اندر جماعت کو پانی پلانے لگا اور صفول میں گھومنے لگا۔ ناگاہ اس کی حالت متغیر ہوئی۔ اس نے نعرہ مارلہ چھاگل اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک گوشہ میں پڑارہا۔ لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ جب اسے ہوش آیا تواس نے اپنے آپ کو تنہا پایا۔ جس شاہ نے اس پر نگاہ کی تھی، وہ وہاں پر موجود نہ تھا مگر اس کا مقصدات حاصل ہو گیا۔

بعض ایسے مر دانِ خدا ہیں کہ وہ انتنائی عظمت اور غیر تِ حق کی وجہ ہے کسی کو اپنا منہ نہیں د کھاتے لیکن طالبوں کو ان کے بوے بوے مقاصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ لور ان سے محبت کرتے ہیں۔ایسے شاہ بہت نادر ہیں اور انتنائی نازک مزاج ہیں۔

میں نے پوچھاکیا ایسے بزرگ آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کہا میرا"سامنا" ہی نہیں۔ مدت سے میرا"سامنا" باقی نہیں رہا۔ اگر وہ آتے ہیں تواس تصور کے سامنے آتے ہیں جس کے وہ معتقد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، ہم آپ کے گھر آئیں ؟ بولے، دُنیا میں میراگھر کہال ہے؟ گھر کیا ہو تاہے؟

حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحرا میں گھوم رہے تھے کہ بوی موسلا دھاربارش نے آلیا۔ آپ نے غار کے گوشہ میں جمال ایک سیاہ خرگوش کا بھٹ تھا، پناہ لی۔بارش تھی تو حضرت پروحی نازل ہوئی کہ سیاہ خرگوش کے بھٹ سے باہر نکل آ، کیونکہ تیرے ڈرکی وجہ سے اس کے پیچ اندر نہیں جاتے۔ حضرت عیسیٰ نے پکار کما، اے خدایا!

لابن اوی ماوی ولیس لابن مریم سیاہ خرگوش کے پیول کے لیے تو جائے پناہ ماوی ماوی کے لیے تو جائے پناہ ماوی کے بیٹے کے لیے کوئی جائے ماوی کا سیاہ نہیں۔ پناہ نہیں۔

خدا تعالیٰ نے جواب میں فرملیا، سیاہ خرگوش کے بیٹے کے لیے پناہ ہے، جگہ ہے۔ اور مریم کے بیٹے کے لیے نہ پناہ ہے، نہ جگہ۔ نہ گھرہے، نہ مقام۔

مولانا قدس الله سر العزيز نے فرمليا كه اگر چه سياه خرگوش كے بي كے ليے گھر ہے۔ ليكن ايبا معثوق اسے گھر ہے نہيں نكالتا۔ مجھے معثوق ہى نے تو گھر ہے اس طرح نكالے ہے۔ اگر تيرا گھر نہيں ہے تو كيا پر وا؟ كه اس طرح نكالے جانے كا مز الوريہ عزت تيرے ہى ليے مخصوص ہوئى۔ زہے قسمت كه اس نے خود مجھے نكالا۔ سو ہزار زمين اور تيران، ونيا، آخرت، عرش، كرسى اس كے مقابلہ ميں پچھ حيثيت نہيں ركھتے۔ يہ مرتبہ آسان، ونيا، آخرت، عرش، كرسى اس كے مقابلہ ميں پچھ حيثيت نہيں ركھتے۔ يہ مرتبہ

ان سب سے بوھ کر ہے۔

مولانا نے فرملیا کہ امیر جب ہمارے پاس آیا اور ہم اس سے جلدی نہ ملے۔ تو
اس سے اسے پریشان خاطر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس کی آمد کا مقصد یا میری عزت
افزائی تھی۔ یااس میں وہ اپنااعزاز سمجھتا تھا۔ اگر وہ اس لیے آیا کہ میری عزت افزائی ہو تو
جتنی دیر وہ زیادہ بیٹھا اور میر انتظار کر تارہا۔ اتن ہی میری عزت افزائی ہوئی۔ اور اگر اس کا
مقصد یہ تھا کہ یمال آنے سے اس کا اعزاز ہوھے اور اسے ثواب حاصل ہو تو اس نے جتنا
نیادہ انتظار کیا اور انتظار کی زحمت اٹھائی، اتنا ہی اسے ثواب زیادہ ہوا۔ دونوں صور توں میں
سے خواہ کوئی صورت ہو، اس کا مقصود اسے ڈگنا ہو کر ملا۔

پس چاہیے کہ اس کا دل خوش اور شادمان ہو۔

## د کیل اور مشاہرہ

یہ جو کہتے ہیں ان القلوب علی القلوب شواهد بے شک دل، دلول کے گواہ ہوتے ہیں، کماوت اور ایک بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں۔ اور حکایت ہے جس کی حقیقت ان پر منکشف نہیں ہوئی۔ ورنہ سخن کی کیا حاجت تھی۔ جب دل گواہی دے تو زبان کی گواہی کی کیا ضرورت ؟

امیر نائب نے کہا کہ بے شک دل گواہی دیتا ہے۔ لیکن دل کو مزاجدا آتا ہے، کان کو جدا، آنکھ کو جدا اور زبان کو جدا لطف آتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک احتیاج ہے، تاکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔

مولانا قدس الله سرۂ العزیز نے فرملیا کہ اگر دل کو استغراق ہو تو بہت اس میں

محو ہو جاتے ہیں۔ زبان کے محتاج نہیں رہتے۔ آخر کیلیٰ کا حسن رحمانی نہ تھا وہ جسمانی اور نفسی تقالور وہ آب و گیل سے تھا۔ اس کے عشق کو اتنااستغراق تھا کہ مجنوں کو اس نے پچھ اس طرح پکڑا اور غرق کیا کہ اسے لیلیٰ کو ظاہر آنکھ سے دیکھنے کی احتیاج نہ تھی۔ اور نہ اس کے کان کو لیلیٰ کی بات سننے کی حاجت تھی۔ کیونکہ وہ لیلیٰ کو اپنے آپ سے جدا نہیں دیکھتا تھا۔

ترجمہ شعر: تیری روشنی میری آنکھ میں ہے۔ تیرا نام میرے منہ میں۔ تیرا ذکر میرے دل میں، پس تو مجھ سے دور کیسے ہوا؟

اب جبکہ معثوق جسمانی میں میہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کا عشق عاشق کو اس حالت تک پہنچادے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے جدانہ دیکھے۔اس کی ہر حس مکمل طور پر معثوق میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہال تک کہ وہ آنکھ، کان، ناک، غرضیکہ کسی عضو ہے تحسى دوسرے حظ كا طلبگار نهيں ہو تا۔ وہ سب كو اكٹھے ديكھتا ہے۔ لور حاضر سمجھتا ہے۔ ان اعضاء میں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ، ایک عضو بھی مکمل حظ اٹھا تا ہے ، تووہ سب کے سب اس ذوق میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کسی دوسرے حظ کے طلب گار نہیں ہوتے۔ وہ دوسری حس کی طلب کو اس امر کی دلیل سمجھتا ہے کہ اس ایک عضو نے کما حقہ' پورا حظ نہیں اٹھلا۔اس نے حظ اٹھلا مگر نا قص۔ وہ اس حظ میں غرق نہیں ہوا۔ اس لیے دوسری حس حظ کی طلب گار ہے۔ وہ دستمن کی طلبگار ہے۔ ہر حس ایک مختلف حظ اٹھاتی ہے۔ معنی کے اعتبار سے حواس جمع ہیں۔ صورت کے لحاظ سے وہ متفرق ہیں۔ جب ایک عضو کو استغراق حاصل ہو تاہے تو سارے اعضاء اس میں غرق ہو جاتے ہیں، جیسے تکھی اوپر از تی ہے۔وہ پر کو ہلاتی ہے، سر کو ہلاتی ہے۔ اور اس کے سب اجزاء کو حرکت ہوتی ہے۔لیکن جیب وہ شدمیں غرق ہوتی ہے، توسب اجزاء مکسال ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی جزو

حرکت نہیں کر تا۔استغراق وہ ہو تاہے کہ غرق ہونے والاخود موجود نہیں رہتا۔ اور نہ وہ جدوجہد کرتا ہے۔نہ اس سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے۔نہ وہ حرکت کرتا ہے۔وہ اس پانی میں غرق ہو تا ہے۔ اس حالت میں جو فعل اس سے سر زد ہو تا ہے، وہ اس کا فعل نہیں ہو تا۔ وہ یانی کا فعل ہو تا ہے۔ اگر وہ یانی میں ابھی ہاتھ یاوس مار تا ہے۔ تو اسے غرق ہونا نہیں کہتے۔ بیااگروہ چلاتا ہے کہ ہائے میں غرق ہو گیا، تواسے بھی استغراق نہیں کہتے۔ آخر منصور کابیہ اناالحق (میں خدا ہوں) کہنا بھی یمی معنی رکھتاہے۔لوگ سمجھتے ہیں کہ اناالحق کمنابہت بواد عولی ہے۔ بواد عولی تو اناالعبد (میں بندہ ہوں) کمنا ہے۔ اناالحق بہت بوی عاجزی ہے۔ کیونکہ جو شخص میہ کہتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ وہ دو ہستیوں کو ثابت کرتا ہے۔ایک اینے آپ کو اور دوسرے خدا کو۔لیکن جو انا الحق کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو معدوم کرتا ہے۔ فناکر تا ہے۔ وہ کہتا ہے، انا الحق لیعنی میں نہیں ہوں، سب وہی ہے۔ خدا کے سواکوئی ہستی نہیں۔ میں کلی طور پر عدم محض ہوں۔ لور پچھ بھی نہیں۔اس میں بے حد عاجزی ہے۔ مگر بیبات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

وہ شخص کہ جو خدا کی بندگی کرتا ہے، آخراس کی بندگی در میان میں موجود ہے۔
خواہ وہ خدا کے لیے ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور خدا کو دیکھتا ہے۔ وہ پانی میں غرق
خیس ہوتا۔ غرق شدہ وہ آدی ہوتا ہے کہ جس سے کوئی فعل یاحر کت سر زد نہیں ہوتی۔
لیکن اس کی حرکتیں پانی کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک شیر نے ایک ہران کا پیچھا کیا، ہران
بھاگ کھڑا ہول اس وقت دو ہتیاں تھیں۔ ایک شیر اور دوسرے ہران۔ لیکن جب شیر
نے اسے جالیا۔ اور وہ شیر کے پیچئہ قہر میں آگیا اور شیر کی ہیبت نے اسے بے ہوش کر دیا۔
اور وہ شیر کے سامنے بے خود گر گیا تو اس گھڑی اسکیلے شیر ہی کی ہتی باتی رہی۔ ہران محو ہو
گیا، اور باتی نہ رہا۔

استغراق بيہ ہو تا ہے كہ خداوند تعالى شير چيتے اور ظالم كا خوف جو عام لوگوں پر طاری ہو تاہے، اس پر طاری نہیں کر تابائحہ اسے خود خداوند تعالی خا نف کر تاہے۔ اور اس پریہ حقیقت کھول دیتا ہے کہ بیہ خوف خاص اس کی اپنی طرف سے ہے۔ اور خدا خود ہی اسے امن، عیش، طرب اور خواب و خورش کی صورت د کھا تا ہے۔ وہ بیداری کے عالم میں ا پی تھلی آنکھوں سے شیر، چیتے یا آگ کو دیکھتا ہے لور انہیں محسوس کرتا ہے۔ اسے اس حالتِ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ شیر، چیتے یا آگ کی وہ صورت در حقیقت اس وُنیا ہے تعلق نہیں رکھتی۔ بلحہ یہ غیب کی صورت ہے۔ جس کی بول تصویر تھنچ گئی ہے۔ اور خداوند تعالی اس طریق پر انتائی حس و جمال کے پرتو سے اپی صورت و کھاتا ہے کہ منتغرق کو نهایت پر فضا باغات نظر آتے ہیں۔ ان باغوں میں انوار، نهریں، حوریں، محلات، قتم قتم کے کھانے، مشروبات، خلعتیں، کی براق، مختلف شہر، منزلیں اور گوناگوں عجائبات ہوتے ہیں۔وہ سمجھ لیتاہے کہ یہ چیزیں اس دُنیاسے نہیں۔ یہ سب چیزیں اسے خداوند تعالیٰ اپنی نظر سے دِ کھاتا اور مناظر کشی کرتا ہے۔ پس یقین ہو جاتا ہے کہ خوف اسے خدا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اس کی ہر امید، راحت اور مشاہدہ کا تعلق خدا ہی سے ہو تا ہے۔ اب اس کا بیہ خوف دُنیا کا خوف نہیں رہتا۔ کیو نکہ بیہ مشاہرہ ہے، دلیل کی بناء پر نہیں۔ بیہ خداکا معین کر دہ ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا ظہور خداوند تعالیٰ ہی کی طرف ہے

فلفی بھی اسے جانتا ہے۔ لیکن اس کی دلیل پائدار نہیں ہوتی۔ اور وہ خوشی جو صرف دلیل سے حاصل ہو، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ جب تک تو اس سے دلیل بیان کر تار ہتا ہے، وہ خوصورت، گرم اور تازہ ہوتی ہے۔ جو نہی کہ دلیل کا ذکر ختم ہؤا اس کی گرمی اور خوشی جاتی رہی۔ جیسے دلیل سے آدمی جانتا ہے کہ اس گھر کو ہنانے والا کوئی معمار

ہے۔ اور دلیل ہی سے وہ جانتا ہے کہ وہ معمار آنکھول والا ہے، اندھا نہیں۔ اسے قدرت حاصل ہے، وہ عاجز نہیں۔ وہ موجود تھا، معدوم نہیں تھا۔ زندہ تھا، مراہوا نہیں تھا۔ آدی یہ سب کچھ جانتا ہے۔ گر صرف دلیل سے جانتا ہے۔ اور دلیل پائدار نہیں ہوتی۔ جلدی فراموش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عارفول نے خدمتیں کیں، تو معمار کو پچپان لیا۔ اور اسے لیتین کی آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور نان و نمک انہول نے باہم کھایا اور اختلاط کیا۔ ان کے تصور اور ان کی نظر سے گھر کی بدیاد کھی او مجمل نہیں ہوتی۔ پس اس قتم کا آدمی خداوند میں فنا ہوتا ہے اور اس کے حق میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ جرم جرم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پانی کا مغلوب اور مجملک ہے۔

ایک بادشاہ نے اپنے غلامول سے فرملیا کہ ایک مہمان آنے والا ہے۔تم سونے کا ایک ایک پیالہ پکڑ کر کھڑے رہو۔ ایک غلام اس بادشاہ کا خاص مقرب تھا، اسے بھی تھکم دیا کہ ایک پیالہ پکڑے۔ جب بادشاہ نے صورت د کھائی تو وہ خاص غلام بادشاہ کے دی*دار* سے بے خود اور مست ہو گیا۔ پیالہ اس کے ہاتھ سے گرااور ٹوٹ گیا۔ دوسرے ملازمول نے بدو یکھا تو سمجھا شاید ایہا ہی کرنا جاہیے۔ انہوں نے اپنے اپنے پیالے زمین پر دے مارے اور توڑ ڈالے۔بادشاہ سخت برہم ہوا کہ تم نے بیہ حرکت کیوں کی ؟ وہ بو کے جمال پناہ کے مقربِ خاص نے ایسا کیا تھا۔ بادشاہ بولا بے و قوفو! وہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ میں نے کیا تھا۔ ظاہراطور پر وہ سب گناہ تھا۔ مگر وہ ایک گناہ عین بندگی تھی۔بلحہ تمام بند گیوں ہے بوھ کر تھی۔ اس سب کا مقصود اس کا وہ غلام تقلہ باقی غلام محض پیروکار نتھے کیونکہ جو معنی میں نے بیان کیے ہیں، ان کے مطابق ور حقیقت وہ غلام بادشاہ تھا۔ اور سب غلام بادشاہ نہیں۔ پس وہ اس کے پیرو ہوتے ہیں۔ جب وہ عین بادشاہ ہے تو غلام اس صورت کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے جمال سے پُر ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

لولاك لما خلقت الا فلاك.

اے پینمبر!اگر میں تجھے پیدانہ کرتا تو آسانوں کو بھی پیدانہ کرتا۔

یہ بھی انا الحق ہے۔ اس کے معنی بیہ ہیں کہ میں نے آسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا۔ بیہ انا الحق ہے، دوسری زبان سے اور دوسری رمز سے!

بزرگول کی باتیں زبان اگر سو طریق پر ادا کرے تو بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ جبکہ حق ایک ہے۔ راستہ ایک ہے، توباتیں دو کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس کی صورت مخالف ہوتی ہے۔ معنی ایک ہی ہیں۔ تفرقہ صرف صورت میں ہے۔ معنی میں سب جمعیت ہی ہے۔ جیسا کہ فرملاجب خیمہ بناتے ہیں تو کوئی رسی بٹتا ہے، کوئی کیل گھڑ تا ہے، کوئی کپڑا بئتاہے۔ کوئی سیتاہے۔ کوئی اور طرح ہاتھ بٹاتا ہے۔ ظاہرا طور پریہ صورتیں اگرچہ مختلف ہیں اور متفرق معلوم ہوتی ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ سب ایک ہیں، اور سب کے سب ایک ہی کام کرتے ہیں۔ یمی حال اس دُنیا کا ہے تو غور سے دیکھے تو سب خدا ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ کیا فاسق اور کیا صالح۔ کیا عاصی اور کیا مطیعے۔ کیا دیو اور کیا فرشتہ ، سب اسی کی بندگی میں مشغول ہیں۔ مثلاً بادشاہ چاہتا ہے کہ اینے غلاموں کا امتحان لے۔ اور انہیں آزمائے تاکہ ثابت قدم اور بے ثبات میں تمیز ہو جائے۔ نیک عمد اور بدعمد میں تفریق ہو جائے۔ باوفا اور بے وفا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے وسوسے اور ہیجان چاہئیں تاکہ ثابت قدمی پیدا ہو۔ اگر بیہ نہ ہو تواس میں ثابت قدمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ پس وہ وسوسے بیجان اور بادشاہ کی بندگی کرتاہے۔ جب بادشاہ کا منشاء بدہے کہ وہ بول کرے۔ وہ ہوا کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ غیر ثابت قدموں میں سے ثابت قدم پیدا کرے۔ مچھر کو در خت اور باغ سے جدا کر دیتا ہے تاکہ چھٹر چلا جائے اور جو پچھر نہیں وہ رہ جائے۔ ایک بادشاہ نے ایک لونڈی سے فرملیا، اینے آپ کو خُوب بنا سنوار، لور غلامول

کے پاس جا تاکہ ان کی امانت اور خیانت ظاہر ہو جائے۔ لونڈی کا بیہ فعل اگرچہ بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ بادشاہ کی بندگی کرتی ہے۔ ان بندوں نے اس وُنیا میں اینے آپ کو دلیل یا تقلید سے نہیں دیکھا بلحہ بے پردہ اور بے حجاب معائنہ سے دیکھا ہے۔ یمال کیا نیک اور کیابد سب خدا تعالیٰ کی بندگی اور طاعت کرتے ہیں: وان من شئ الا يسبح بحمده. (سورهُ ﴿ كُونَى شَے الِي نَهيں جو حمدِ خداوندي كى تشبيح

بنی اسر ائیل، ع ۵) میں نہ گئی ہو۔

پس ان کے حق میں اس ونیامیں قیامت ہے۔ چونکہ قیامت عبارت ہے اس حقیقت سے کہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ اور کوئی بھی سوائے خدا کی بندگی کے کوئی دوسر اکام نہیں کرے گا۔ بیہ لوگ بیہ حقیقت اسی دُنیامیں دیکھے لیتے ہیں کہ لو كشف الغطاء ماازودت يقيينآبه

لغت کے اعتبار سے عالم وہ کے جو عارف سے عالی تر ہو۔ کیونکہ خدا کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن ہم اسے عارف نہیں کہ سکتے۔ عارف وہ ہے جو نہیں جانتا اور جانتا ہے۔ اور بیہ بات خدا کے متعلق نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن عرف عام میں عارف بواہے۔ عارف عبارت ہے اس سے جو جانتا ہے بغیر ولیل کے۔ لور دیکھتا ہے معائنہ لور مشاہرہ سے۔ عرف عام میں اسے عارف کہتے ہیں۔

کتے ہیں آیک عالم سوزاہد سے بہتر ہے۔ عالم کس طرح سوزاہد سے بہتر ہے؟ آخر ایک زاہد علم ہی کی بناء پر زُہد کر تا ہے۔ علم کے بغیر زُہد محال ہے۔ زُہد کیا ہے؟ یمی وُنیا ہے روگر دانی کرنا اور اس میں طاعت اور آخرت کو شامل کرنا۔ وُنیا کو سمجھنا چاہیے۔ وُنیا کی زشت روئی اور بے ثباتی کو جاننا چاہیے۔ اور آخرت کے لطف ثبات اور بقاہے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ لور سوچنا چاہیے کہ بندگی لور طاعت کس طرح کروں؟ لور کیا بندگی

كرول؟ يه سب علم ہے۔ پس علم كے بغير زہد محال ہے۔ زاہد عالم بھى ہے اور زاہد بھى۔ بيہ عالم سوزاہد سے بہتر ہے۔ بیاس طرح ہے؟ اس کے معنی لوگوں نے نہیں سمجھے۔ بیا علم کچھ لور ہے جو خدا تعالیٰ اس علم و زہد کے بعد عطا کر تا ہے ، جو پہلے حاصل تھے۔ بیہ دوسر ا علم کھل ہے، اس علم و زُہد کا۔ ایسا علام واقعی سو زاہد ہے بہتر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک درخت بویا اور وہ درخت کھل لایا۔ بیہ درخت ان سو درختوں سے قطعاً بہتر ہے جنہیں کھل نہیں لگا۔ کیونکہ کچھ پنتہ نہیں، وہ درخت مبھی کھل دے سکیں کے یا نہیں۔راستہ میں بے شار آفتیں ہیں۔وہ حاجی جو کعبہ میں پہنچے گیا،ان سوحاجیوں سے بہتر ہے جو ابھی راستہ ہی میں دشت پیا ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ شاید کعبہ تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں۔کین یہ ایک حاجی حقیقت کو پہنچ گیاہے۔ایک حقیقت لاکھ شک سے بہترہے۔ امیر نائب نے کہا جو ابھی کعبہ تک نہیں پہنچا، وہ بھی پہنچنے کی مجمید تو رکھتا ہے۔ مولانا نے فرملیا جو امید رکھتا ہے اور جو پہنچ چکا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہی فرق جو امن اور خوف میں ہے۔ یہ فرق اتنابرا ہے کہ سب پر ظاہر ہے۔ خوف اور امن کا مقلله ہی کیا۔خود امن امن میں بوا فرق ہو تا ہے۔ پچھلے انبیاء پر حضور سر درِ کا سُنات عَلَيْقَةُ کو ازروئے امن ہی فضیلت حاصل ہے۔ ورنہ تمام انبیاء امن پر ہیں۔ اور خوف سے گزر چکے ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں مقامات ہیں کہ:

پ یا۔ ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات. ہم نے بعض کے درجے بعض سے بلند کیے (سورۂ زفرف: ع ۳) ہیں۔

ورنہ عالم خوف میں ایسے مقامات ہیں، جن کا صاف نشان دیا جا سکتا ہے۔ لیکن امن کے مقامات بے نشان ہیں۔ عالم خوف پر نظر سیجئے۔ یہاں ہر کوئی خدا کے راستہ میں معشش کرتا ہوا ملے گا۔ کوئی جسم کی معشش کر رہا ہے۔ کوئی مال کی ، کوئی جان کی۔ کوئی روزہ ہے ہے، کوئی زکوۃ دے رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک دس رکعت، دوسر اسور کعت۔
پس ان کی منزلیں ظاہر اور مقرر ہیں۔ ان منزلول کی نشاندہی کرنا ایسے ہی ہے، جیسے قونیہ
سے قیصریہ کے در میان منزلیں معین ہیں۔ قیماد اور برخ، سلطان وغیرہ لیکن دریا کی
منزلیں انطاکیہ سے مصر تک بے نشان ہیں۔ انہیں صرف کشی ران ہی جانتا ہے۔ وہ خشکی
والوں کو نہیں بتاتا۔ کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھ سکتے۔

امیر نائب نے کہا کہ گفتار بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر وہ سب کچھ نہیں جانتے تو تھوڑابہت ضرور جانیں۔

فرمایاجو شخص کہ اندھیری رات میں جاگ رہاہے، یہ عزم رکھتا ہے کہ میں دن

کے پاس پہنچ جاؤں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح دن کے پاس پہنچ۔ لیکن چونکہ
وہ دن کا منتظر ہے، وہ دن کے نزدیک پہنچتا جاتا ہے۔ یا جو شخص اندھیری رات میں جبکہ
بادل چھائے ہوئے ہوں، قافلہ کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسے پچھ معلوم نہیں کہ وہ کمال
تک پہنچالور کمال سے گزر رہا ہے، اور کتنی مسافت طے کر چکا ہے۔ لیکن جب دن چڑھتا
ہے تو اسے اپنے سفر کا حاصل معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک کس جگہ پہنچ جاتا ہے، خدا کے
لیے جو شخص دو آئکھیں جھپکتا ہے، یہ بھی ضائع نہیں جاتا۔

فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ. (سورہ جس نے رائی کے دانہ کے برار بھی نیکی کی زلزال)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہنتے اور کیلیٰ علیہ السلام بہت روتے تھے۔ حضرت کیلیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا، خداکی دقیق تدبیر ول سے توخوب محفوظ ومصوّل ہو گیا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ تو یول ہنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بولے، تو خداوند تعالیٰ کے عجیب اور نادر لطف و عنایت کو بھول گیا ہے۔ یمی وجہ ہو سکتی ہے کہ تو روتا ہے۔ اس گفتگو کے وفت خدا کے اولیاء میں ہے ایک ولی موجود تھا۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ ان دو میں سے کس کامقام بلند ترہے ؟ جواب آیا کہ :

میں وہاں ہوں جمال میرے بندے کا خیال

انا عند من هو احسنهم بي ظنا.

ہ۔

ہر بندے کے نزدیک میری ایک شکل ہے۔ جو کوئی جہال بھی میرا خیال کرے، میں وہیں ہوتا ہوں۔ میں اس خیال کابندہ ہوں کہ جہاں حق ہو۔ اور اس حقیقت سے بیزار ہوں، جہاں حق نہ ہو۔ اے میرے بندو! اپنے خیالات کو پاک و مطهر بناؤ، کہ تہمارے خیالات میرے رہنے کی جگہ اور میرے بسنے کا مقام ہیں۔ اب تو خود ہی آزماد کی تہمارے خیالات میرے رہنے کی جگہ اور میرے بسنے کا مقام ہیں۔ اب تو خود ہی آزماد کی کہ گریہ، خندہ، صوم، نماز، خلوت، جمعیت میں سے سب سے زیادہ نفع و بینے والی کون سی چیز ہے۔ اور تیرے احوال کس طریق پر نوزیادہ درست ہوتے ہیں۔ اور کس طریق پر تو زیادہ سے نیادہ تی کر سکتا ہے۔ پس وہ داستہ پکڑ۔

استفت قلبك وان افتاك المفتون. توایخ دل سے فتولی لے۔ اگر چہ مفتی لوگ (صدیث)

مفتی معنی تیرے اندر ہے۔ مفتوں کا فقوی اس کے سامنے پیش کرتا کہ جواس کے موافق ہو تجھے معلوم ہو جائے۔ جس فتوے کو وہ درست کے، تواسے قبول کر یہ ایسا ہی ہے جیسے طبیب پیمار کے پاس آتا ہے تو اندر کے طبیب سے پوچھتا ہے۔ تیراطبیب معنی بھی تیرے اندر ہے۔ لور وہ تیرامزاج ہی تو ہے۔ وہ کسی چیز کو دور کرتا ہے لور کسی کو قبول۔ اس لیے بیر ونی طبیب اس اندرونی طبیب سے پوچھتا ہے کہ فلال چیز جو تو نے قبول۔ اس لیے بیر ونی طبیب اس اندرونی طبیب سے پوچھتا ہے کہ فلال چیز جو تو نے کھائی، کیسی تھی ؟ وہ ہلکی تھی یا ثقیل ؟ اس بات کا جواب وہی ہوتا ہے، جو اندر کا طبیب بتائے۔ کیونکہ باہر کا طبیب اس سے تھم لگاتا ہے۔ پس اصل طبیب اندر ہے۔ لور وہ اس کا بتائے۔ کیونکہ باہر کا طبیب اندر ہے۔ لور وہ اس کا بتائے۔ کیونکہ باہر کا طبیب اسی سے تھم لگاتا ہے۔ پس اصل طبیب اندر ہے۔ لور وہ اس کا

مزاج ہے۔ جب یہ اندر والا طبیب ضعیف ہو جاتا ہے اور مزاج میں فساد واقع ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو عکس سے دیکھا ہے۔ اور میڑھی نشانیاں بتاتا ہے۔ شکر کو تلح کمہ دیتا ہے۔ اور سرکہ کو شیریں بتا دیتا ہے۔ اور مرکہ مختاج ہو جاتے ہیں کہ باہر کے طبیب سے مدد لیں۔ تاکہ مزاج پہلے کی طرح بر قرار ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اپنا آپ پھر طبیب کو دکھاتا ہے اور اس سے فتویٰ لیتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے آدمی کا مزاج ایسانی ہے۔ جب اس کے حواس بلطنہ کر در مہوجاتے ہیں تو وہ جو کچھ دیکھا اور کہتا ہے، حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ پس انبیاء اور لولیاء طبیب ہیں۔ وہ اس مزاج کی مدد کرتے ہیں، تاکہ وہ مستقیم ہو جائے۔ اور اس کا دل اور دین طاقت ور ہو جائے۔

ارنى الاشياء كما هي.

مجھے چیزیں الیی حالت میں د کھا جیسی کہ وہ

در حقیقت ہیں۔

آدمی ایک بہت بوی چیز ہے۔ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ پردے اور
تاریکیاں اسے نہیں چھوڑ تیں کہ وہ خود علم پڑھے۔ یہ گوناگوں مصروفیتی ہی پردے اور
تاریکیاں ہیں۔ قتم قتم کی تدبیری، خیلے اور دُنیا کی آرزو کیں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ
ان تاریکیوں اور پردوں میں چھنیا ہوا ہے۔ پھر بھی پچھ پڑھ ہی لیتا ہے۔ اور وہ حقیقت سے
پچھ نہ پچھ داقف ہی ہے۔ اندازہ کرو کہ جب یہ تاریکیاں اور پردے راستہ سے اٹھ جا کیں تو
وہ کیا پچھ جان لیتا ہے، اور خود کتنے علم پیدا کر تا ہے۔ آخر یہ صنعت جیسے خیاطی، معماری،
نراعت، زرگری، علم نجوم، طب اور اسی قتم کی بے شار دوسری صنعتیں الی الا بعد
ولا یحصی آدمی کے اندر ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ پھر اور مٹی کے ڈھیاوں سے پیدا
ولا یحصی آدمی کے اندر ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ پھر اور مٹی کے ڈھیاوں سے پیدا
نسیں ہو کیں۔ وہ جو کہتے ہیں، مردے کو قبر میں دفن کرنا، انسان کو کوے نے سکھایا۔ یہ
کھی انسان ہی کا عکس تھا، جو پر ندے پر پڑالہ دراصل یہ انسان ہی کے نقاضے نے کیا۔ حیوان

آخرانیان ہی کا جزو ہے۔ جزواینے کل کو کیسے سکھاسکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی بائیں ہاتھ سے لکھنا چاہے۔ وہ قلم کو بائیں ہاتھ سے پکڑے، تو اگرچہ اس کا دل مضبوط ہے، لکھتے وقت اس کا ہاتھ لرزتا ہے، اور ہاتھ دل کے تھم سے لکھتا ہے۔

امیر نے کہا، مولانا بمیشہ بہت بلند باتیں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ سخن الم سخن الم سخن الم سخن الل سخن تک پنچنا ہے۔ اور سخن اس سے پورا انصال رکھتا ہے۔ درخت اگر موسم سرما میں ہے اور پھل پیدا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے۔وہ بمیشہ کام میں گے ہوئے ہیں۔

موسم سر ما آمدنی کا وفت ہے۔ گرمی کا موسم خرچ کا زمانہ ہے۔ خرچ ہو تا سب دیکھے لیتے ہیں، آمدنی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جیسے کوئی ضیافت کرتا ہے، تو اس کا خرج المھتا ہے۔اس خرچ کو سب دیکھتے ہیں۔لیکن وہ آمدنی جو اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کی تھی، اسے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اصل چیز آمدنی ہے۔ کیونکہ خرج آمدنی ہی میں سے ہو تاہے۔جس سے ہمیں تعلق ہو تاہے، ہم ہر لحظہ اس سے بات کرتے ہیں۔ خاموشی میں اس کی غیر حاضری میں اور اس کی حضوری میں۔ ہر حالت میں ہم اس سے باتیں کرتے ہیں۔ بلحہ جنگ میں بھی جبکہ ہم تحقم گھا ہوتے اور ایک دوسرے کو کے مارتے ہیں، اس وفت بھی ہم اس سے مصروف ِ گفتگو ہوتے ہیں۔ اور ہم اس کے ہوتے ہیں۔اور وہ ہم سے جدا نہیں ہو تا۔ ہمارے اس ممحتہ کے اندر اس حالت میں انگور کا خوشہ ہو تا ہے۔ تجھے یقین نہیں آیا؟ مٹھی کو کھول اور دیکھ! یہ انگور نہیں بلحہ فیمتی اور پیارے پیارے سے موتی ہیں۔ آخر دوسرے لوگ نظم و نثر سے بوے نازک اور دل پسند معارف پیدا کرتے ہیں۔ ریرُ جو امیر کا میلانِ طبع اس طرف ہے اور ہم سے تعلق ہے۔ ریہ باریک معارف لور وعظ و نفیحت کی وجہ ہے نہیں۔ چو نکہ بیہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی ٠

کی نہیں۔ انہیں جو مجھ سے تعلق ہے یہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ وہ پچھ اور چیز دیکھتا ہے۔ جو پچھ اس نے دوسروں سے دیکھا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، جس سے وہ روشنی یا تاہے۔

کتے ہیں ایک بادشاہ نے مجنول کو بلایا اور پوچھا، کتھے کیا ہو گیاہے اور تجھ پر کیا افقاد پڑی ہے کہ تُونے اپنے آپ کو رسوا کر لیا؟ اپنے خاندان اور کنے کو چھوڑ کر خراب اور فنا ہو گیا؟ کیا ہے؟ اس میں خوبی ہی کیا ہے؟ آمیں کتھے حسین ترین دوشیز ائیں دکھاؤں اور ان کو تجھ پر قربان کروں، اور انہیں تجھ کو شخش دول۔

جب میہ حسین ترین دوشیز ائیں حاضر ہو ئیں تواپی اداؤں میں سر مست تھیں۔ مجنوں اپنے حال میں تھا، اس نے اپناسر جھکایا ہوا تھا، اور نظر اٹھا کرنہ دیکھتا تھا۔ بادشاہ نے فرملیا، اب ذراسر اٹھالور ان دوشیز اؤں کو دیکھے۔

مجنوں نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں۔ کیونکہ لیلی کا عشق تلوار سونے کھڑا ہے۔
میں نے اپناسر اٹھلیا، تو وہ اس سر کو تلوار کے ایک ہی وار سے اڑا دے گا۔ وہ لیلی کے عشق
میں غرق تھا۔ لور اس کی بیہ حالت ہو چکی تھی کہ اس نے کسی دوسری حسین دوشیزہ کی
پروا تک نہ کی۔ لیلی کے علاوہ کسی لور پر نظر کرنا گویا تلوار سے قتل ہو جانا تھا۔ آخر دوسری
حسینان مہ جبین کی خوبصورت آنکھ، رخسار، ہونٹ، ناک تھے۔ لیلی میں آخر اس نے کیا
خاص بات دیمی کہ وہ ساکن ہو کر رہ گیا!

# روح اور نفس دو جدا چیزیں ہیں

مولانانے امیر سے فرمایا، ہم تمہارے بہت مشاق ہیں۔ چونکہ میں جانتا ہوں

تم وُنیا کی بہتری کرنے میں مشغول ہو۔ تم سے دوری کی زحمت گوارا کر رہا ہوں۔امیر نے کهایہ مجھ پر واجب تھا۔ پریشانی جاتی رہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہول۔ مولانانے فرمایا، کوئی فرق نہیں۔ تمہارے لیے سب ایک جیسا ہے، تمہیں وہ لطف حاصل ہے کہ زخمتیں تمہارے لیے گویار حمتیں نہیں۔لیکن جب میں نے جانا کہ آج آپ خبرات اور دوسرے نیکی کے کاموں میں مشغول ہیں تو آپ کی طرف رجوع ہوا۔ اس گھڑی ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد کے اہل وعیال ہیں اور دوسر اایک مرد ایباہے جس کے اہل و عیال نہیں ہیں۔ عیالدار سے اس کے اہل و عیال لے کر اس دوسرے مرد کو دے دیئے جائیں، تو ظاہر دار لوگ کہتے ہیں، عیالدار سے لے کر اہل و عیال اسے دے دیئے جس کے پاس اہل و عیال نہ تھے۔ جب تو دیکھے تو معلوم ہو گا کہ دراصل اس اہل و عیال کا وہ خود مالک نہیں۔ بیہ ابیاہے کہ اہلِ دل شخص میں جوہر ہو تاہے۔ کسی پوشیدہ مصلحت کی وجہ سے وہ کسی آدمی کو پیٹیتا ہے۔اس کے ناک اور منہ کو نوڑ دیتا ہے۔سب لوگ کہتے ہیں کہ مار کھانے والا مظلوم ہے۔ لیکن شخفیق کرنے پر معلوم ہو گا کہ مظلوم دراصل مارنے والا ہے۔ اور بیٹنے والا ظالم ہے۔ کیونکہ مارنے والا صاحبِ جوہر ہے اور متہلک ہے۔ جو کام اس نے کیاوہ دراصل خدانے کیااور خدا کو ظالم نہیں کہتے۔ جیسا حضور سرورِ کا ئنات علیہ کے نے کشت و خون کیا اور غارت گری گی۔ اس کے باوجود ظالم وہ دستمن ہی تھے۔ اور حضور علیلتہ مظلوم تنصہ مثلاً مغرب کا رہنے والا ایک آدمی مغرب میں مقیم ہے اور وہ صاحب جوہر ہے۔ اور مشرق کا رہنے ولاا ایک شخص مغرب میں آیا۔ مسافر وہ مغربی ہے۔ لیکن جو شخص مشرق ہے آیا، کیاوہ مسافر ہے؟ ساری وُنیاایک گھر سے زیادہ نہیں۔اگر کوئی آدمی گھر کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف چلا جائے، تو وہ مسافر نہیں کملا تا۔ کیونکہ آخر وہ گھر ہی میں موجود ہے۔لیکن وہ مغربی شخص جو صاحبِ جوہر ہے، گھر

ے باہر آئے تو مسافرے، کہتے ہیں : الاسلام بدأ غریباً. (حدیث)

اسلام کی ابتداء غربت سے ہوئی۔

یہ نہیں کہا گیا:

مشرقی کی ابتداء غربت سے ہوئی۔

المشرقي بدأ غريباً.

اس طرح حضور سرورِ کا کنات علیہ نے جب شکست کھائی تو مظلوم سے اور جب انہوں نے شکست دی، اس وقت بھی مظلوم حضور علیہ میں صداقت ہو۔ حضور علیہ دونوں حالتوں میں وہ حق پر سے۔ اور مظلوم وہ ہے جس کے ہاتھ میں صداقت ہو۔ حضور سرورِ کا کنات علیہ کو اسیروں کے متعلق دلسوزی تھی۔ خدا تعالی نے اپنے رسول علیہ کی حالت خاطر وحی نازل کی کہ اے رسول علیہ ان اسیرول سے کہہ دے کہ اس قید وہند کی حالت میں اگر تم اپنی نیت کو مٹیر کر لو تو خدا تعالی تمہیں رہائی دے گا۔ اور جو کچھ تم سے چھن گیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ دے گا۔ باتھ اس کو دُگنا پیمنا کر کے دے گا۔ اپنی مشش اور رضا سے وہ تمہیں دو خزانے دے گا۔ ایک دُنیا کا خزانہ جو تم نے کھویا ہے اور دوسر ا آخرت کا۔

امیر نے سوال کیا، جب بندہ عمل کرتا ہے۔ تو وہ توفیق لور خیر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور فیق لور خیر کے ذریعہ ہوتا ہے یا خدا کی مربانی سے لور توفیق بھی حق ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ اپنے انتائی لطف و کرم سے دونوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لور کہتا ہے کہ دونوں جھ سے مد

ہیں:

جزاءً ہما کانوا یعملون. (احقاف: ۲) جو کچھ انہوں نے کیا اس کابدلہ۔ کما چونکہ خدا تعالیٰ کو اس میں لطف آتا ہے۔ پس جو شخص حقیقی طلب رکھتا ہے، پالیتا ہے۔ فرملیالیکن بیر بغیر سر دار کے نہیں ہو تا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے مطیع تھے، دریائے نیل میں راستے پیدا ہو گئے اور دریا میں سے گرد اٹھنے لگی۔ اور وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے۔ پھر جب انہوں نے انہوں سے انہوں سے انہوں میں بھٹنے پھرے، ارشاد ہے:
ان بعین سنة یتیھون فی الارض (مائدہ: وہ چالیس سال تک زمین پر بھٹتے رہے۔
اربعین سنة یتیھون فی الارض (مائدہ: وہ چالیس سال تک زمین پر بھٹتے رہے۔
ع م)

لوراس زمانہ کا سر دار ان کی اصلاح کا ذمہ دار ہو تا ہے۔ اس کا فرض ہے، وہ دیکھے کہ وہ اس کے مطبع ہیں اور احکام بجالاتے ہیں۔ مثلاً جب سپاہی امیر کی خدمت میں مطبع اور فرمانبر دار ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی عقل کو ان کی بھلائی کے کام سوچنے میں لگائے رکھتا ہے۔ لور اپنی ہے۔ لین جب وہ اس کے مطبع نہ رہیں۔ تو وہ کس طرح ان کا تدارک کر سکتا ہے۔ لور اپنی عقل کو کیسے ان کی بھلائی میں مصروف رکھ سکتا ہے۔

سمجھ لے کہ آدمی کے جسم میں عقل ہمیشہ امیر کی مانند ہے۔ جب تک جسم کی رعایاس کی مطیع رہتی ہے۔اس کے سب کام اصلاح پاتے رہتے ہیں۔لیکن جب جسم عقل کے تابع نہیں رہتا تو فساد رونما ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ شرابی آدمی جب نشہ میں مچور ہوتا ہے تو رعایائے وجود لعنی اس کے ہاتھ پاؤس اور زبان کیا کیا فساد بریا کرتے ہیں۔ دوسرے دن ہوشیار ہونے پروہ کہتاہے کہ میں نے کیا کیا! میں نے کیوں اس طرح بحواس کی، اور کیوں گالیاں دیں۔ پس اصلاح کا وقت وہی ہو تا ہے، جب بستی میں سر دار موجود ہو۔ اور بیر اس کے مطبع ہول۔ اب عقل بعض وفت اس رعایائے اعضاء کی اصلاح کے لیے سوچ پچار کرتی ہے، جو اس کے زیرِ فرمان ہیں۔ مثلاً اس نے سوچا کہ میں جاؤں۔ یہ اس وفت ہی ہو سکتا ہے کہ پاؤل اس کے زیرِ فرمان ہوں۔ورنہ وہ سوچتی ہی نہیں۔اب اسی طرح جسم میں عقل امیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیہ سارے وجود جسے دُنیا کہتے ہیں، سب کے سب اپنی عقل، دانش، نظر اور علم سے نسبت رکھتے ہیں۔ بیہ سب مل کر ایک

جسم ہیں اور ان میں مجموعی عقل امیر ہے۔ دُنیا کے جسم اگر اس امیر کے تابع نہیں رہتے توان کی حالت پر ہمیشہ پریشانی اور پشیمانی طاری رہتی ہے۔اب جبکہ وہ مطیع ہو جاتے ہیں تو جو کچھ مجموعی عقل کہتی ہے، یہ کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی اپنی عقل کی طرف رجوع نہیں · کرتے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے،وہ اپنی عقل سے اسے نہ سمجھ سکیں۔ چاہیے کہ وہ اس کے مطبع رہیں۔بالکل ایسے ہی جیسے ایک لڑ کے کو درزی کی دوکان پر شاگر دینا کر بٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہو تا ہے کہ وہ ہر حال میں اُستاد کا مطیع ہو۔ اگر اسے تکل دے کہ اُسے سیئے، تووہ اسے سی ڈالے۔ اور اگر شلال دے توشلال سی ڈالے۔ اگر وہ جاہتا ہے کہ درزی کا پیشہ سکھے تواہے اپنے اختیار کو قطعا بھول جانا چاہیے۔ اور چاہیے کہ استاد کے تھم کا پایند ہو جائے۔خداوند تعالیٰ ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایس حالت پیدا کر دے گاجو صرف اس کی عنایت ہی سے پیدا ہوسکتی ہے۔ اور جو لا کھول کو ششول کی زدسے بالا ہے: ليلة القدر حير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

یہ بلت اور وہ بات ایک ہی ہے کہ:

جذبة من جذبات الحق خير من عبادة جب اس كى عنايت ہو تو وہ عنايت لاكھ الثقلين.

اور کوشش کی افزونی احچی اور مفید چیز ہے۔ لیکن عنایت کے مقابلہ میں کوشش کیا حیثیت رکھتی ہے۔

پروانہ نے پوچھا کہ عنایت سے کوشش پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ جمال عنایت ہو وہاں کوشش آئی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کوشش کی کہ پنگوڑے ہی میں کہا: انی عبد الله اتنی الکتٰب. (سورهٔ مریم: میں خداکابنده ہوں، مجھ پر کتاب اتری ہے۔ ع۲)

حضرت یجی علیہ السلام ابھی مال کے پیٹ ہی میں تنے کہ ان کی تعریف کی۔ کما حضور سرورِ کا کنات علیہ بغیر کوشش کے نبی ہوئے، فرمایا: فمن شرح الله صدرہ للسلام.

دے۔

پہلے فضل ہے، جب انسان گر اہی ہے نکل کربیدار ہوتا ہے۔ یہ خداکا فضل اور
اس کی عطائے محض ہوتی ہے۔ ورنہ اس فضل و جزا کے بعد حضور کے دوستوں کے ساتھ
یک کچھ کیوں نہ ہوا جو حضور کے قریب تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کی چنگاری کو دتی
ہے۔ اس چنگاری کا آغاز عطا ہے۔ اس فضل و جزا کے بعد جب اس چنگاری کے سامنے
تونے روئی رکھ دی۔ تواس کی پرورش کی اور اسے بڑھلیا۔ آدمی کا آغاز خاموشی اور ضعف ہی

خلق الانسان ضعيفاً. (نماء : ۵) انسان كمزور پيداكيا گيا -

جیسا کہ پھر اور لوہ سے نکل کر آگ کی چنگاری جلے ہوئے کپڑے پر گرتی ہے۔ اس آگ کی ابتدا بہت کمزور ہے۔ لیکن جب اس کمزور آگ کی پرورش کرتے ہیں تو بیدا کہ جہان بن جاتی ہے اور ساری دنیا کو جلا سکتی ہے اور وہی چھوٹی سی آگ بہت بروی بن حاتی ہے اور ساری دنیا کو جلا سکتی ہے اور وہی چھوٹی سی آگ بہت بروی بن حاتی ہے:

و اللَّك لعلىٰ خلق عظيم. ( قلم : ١١) ب شك تهمارا خلق اعلى درجه كا بــــ

میں نے کہا مولانا آپ کو بہت بوا دوست سمجھتے ہیں۔ فرملیا میری آمدنہ تو دوست کی وجہ سے ہے اور نہ گفتگو کی خاطر۔جو زبان پر آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ اگر خدا چاہے تو اس تھوڑی سیبات سے نفع دے دیتا ہے۔ اور اسے آپ کے سینے کے اندر قائم کر دیتا ہے،
اور بوا نفع دیتا ہے۔ اور اگر خدانہ چاہے تو لا کھ باتیں سنو اور یادر کھنے کی کوشش کرو۔ ان میں
سے ایک بھی دل میں نہ ٹھسرے گی۔ ہر بات ہوا میں اڑ جائے گی، اور فراموش ہوجائے
گی۔ ایسے ہی جیسے کہ آگ کی چنگاری جلے ہوئے کپڑے پر گری۔ اگر خدا چاہے تو بی
چنگاری و سعت پاتی، اور بہت بوی آگ بن جاتی ہے۔ اگر خدانہ چاہے تو چنگاری جلے ہوئے
کپڑے تک پہنچ کر بس ہوجاتی ہے۔ اور کوئی اثر نہیں کرتی :

ولله جنود السموات والارض. (سورة آسان اور زمین میں خدابی کے اشکر ہیں۔ فتح :ع ۱)

یہ باتیں بھی خدا کی فوج ہیں۔ یہ قلعوں کو خدا کے دستور کے مطابق فٹے کرتی اور اس پر قابض ہوتی ہیں۔ اگر وہ کے اسٹے ہزار سوار فلال قلعہ پر چڑھائی کریں۔ وہال پہنچیں مگر قلعہ پر قبضہ نہ کریں۔ تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف ایک ہی سوار سے کہدے کہ اس قلعہ کو فٹح کرلو، اور اپنے قبضے میں لے آؤ۔ تو وہ ایک سوار ہی قلعہ کو فٹح کرکے اس پر قابض ہوجاتا ہے۔ پھر سے نمرود پر حملہ کرا دیتا ہے۔ اور اس سے نمرود کو ہلاک کرا دیتا ہے۔ چانچہ فرمایا ہے:

استوی عند العارف الدانق والدینار و عارف کے نزدیک دائق اور دینار، اور شیر اور الاسد الهرة.

اگر خداوند تعالی برکت دے توایک آنہ چار لاکھ روپے کاکام دے جاتا ہے۔ اور اگر چار لاکھ روپے کاکام دے جاتا ہے۔ اور اگر چار لاکھ روپے میں سے برکت اٹھ جائے۔ تو دہ ایک آنہ کاکام بھی نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اگر بٹی کسی پر حملہ کرے تواسے ہلاک کردیتی ہے، جس طرح مجھر نے نمر دد کو ہلاک کردیتی ہے، جس طرح مجھر نے نمر دد کو ہلاک کردیا تھا۔ اگر خدا چاہے تو شیر کو درویشوں کے لئے سواری کا جانور بنا دے، تو شیر

درویتوں کے سامنے کانپنے لگتا ہے۔ چنانچہ بعض درولیش شیر پر در حقیقت سوار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پر آگ محنڈی ہو گئی۔ اور وہ سلامت رہے۔ اور آگ سبزہ و گلزار بن گئی۔ وجہ صرف میہ تھی کہ خدانے آگ کو اجازت نہ دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کو جلائے۔

حاصل کلام ہے کہ جب ہے جانے ہیں کہ سب پچھ خدائی کی طرف سے ہے۔
ان کے سامنے سب پچھ کیسال ہے۔ میں خداسے امید کرتا ہوں کہ آپ ہے باتیں بھی اپنے دل سے سنیں کہ دل سے باتیں سنائی مفید ہے۔ اگر باہر سے ہزار چور بھی آجائیں۔ تو وہ ان موتیوں کو چرا کر نہیں لے جاسکتے۔ جب تک یمال سینہ کے اندر ان کا دوست موجود نہ ہو جو ان کو اندر بلانے کے لئے دروازہ کھول دے۔ تو باہر سے لاکھ باتیں کہتا رہے جب تک ان کی نقدیق کرنے والا سینے کے اندر موجود نہ ہو ان کا پچھ فائدہ نہیں۔ ہے ایے بی کہ ان کی نقدیق کرنے والا سینے کے اندر موجود نہ ہو ان کا پچھ فائدہ نہیں۔ ہے ایے بی ہے جیسے کہ بی کے اندر گداری نہ ہو۔ اس پر سے پانی کے ہزار طوفان بھی گذر جائیں تو نہ مروری ہے تاکہ وہ باہر کی چیزوں کو مدد دے سکے۔ ضروری ہے تاکہ وہ باہر کی چیزوں کو مدد دے سکے۔

ترجمه شعر: نوراگر لاکھ انسانوں کو بھی دیکھے۔ تو دہ اس پر بیٹھے گا جس کی اپنی اصل نور ہوگی۔

اگر ساری دنیا نور سے بھر جائے۔ پھر بھی جب تک اپنی آنکھ میں نور نہ ہو، وہ نور نظر نہیں آئے گا۔

اب اصل قابلیت دہ ہے جو نفس میں ہے۔ نفس اور روح دو مختلف چیزیں ہیں۔
کیا تُونے نہیں دیکھا کہ نفس انسان کو خواب میں کہال کہال لئے پھر تا ہے۔ اور روح جسم
ہی میں رہتی ہے۔ لیکن بیہ نفس بن جاتا ہے اور دوسری چیز ہوجاتا ہے۔ پس امیر المومنین

حضرت علیؓ نے جو کچھ کہا :

من عرفه نفسهٔ فقد عرف ربه.

جس نے اپنے نفس کو پہان لیا، اس نے خدا

کو پیجان لیا۔

یہ نفس ہی کے متعلق کہاہے۔ روح کے متعلق نہیں کہا۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ نفس کے متعلق کہاہے بیہ عقل مندی نہیں۔ اور اگر ہم اس نفس کی شرح کریں تووہ اسے ہی نفس سمجھ لے گا۔ کیونکہ وہ اس نفس کو نہیں جانتا۔ مثلاً ایک چھوٹا آئینہ ہاتھ میں لیا جائے۔وہ آئینہ بوا ہو یا چھوٹا، اچھا ہو یابرااس کا کام ہی چیزیں دکھانا ہے۔ بیہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ایسا کیوں کر تاہے۔ بیربات ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے جواب دیا اس قدر کافی ہے کہ اس آئینہ میں کا نٹا، کا نٹا ہی ظاہر ہو تا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک الگ دنیا ہے۔ بیہ دنیاالگ اس لیے ہے کہ ہم اسے طلب کریں اور جو خوشیال اس کے اندر ہیں انہیں بھی حاصل کریں۔انسان کے حصتہ میں وہی خوشیاں آتی ہیں جو حیوانیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیہ تمام حیوانی قوت ہے۔ جو آدمی کو آدمی بناتی ہے۔ اور جو حقیقت ہے۔ وہ انسان ہے۔ لور انسان کم ہو تا جا تا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ انسان ہولنے والا حیوان ہے۔ الانسان حیوان ناطق۔ پس آدمی دو چیزوں پر مشتل ہوا۔ اس دنیا میں جو حیوانی قوت اس میں ہے وہ شہوات اور آرزو کیں ہیں۔ لیکن جو کچھ ان سب کا خلاصہ ہے اس کی غذاعلم حکمت اور اللہ کا دیدار ہے۔ آدمی میں جو حیوانیت ہے وہ حق سے گریزال ہے اوراس کی انسانیت دنیاہے روگردان ہے۔

فمنکم کافر و منکم مومن. (سورة پس تم بی میں کافر بھی ہیں اور تم بی میں ۔ تغان ع ا)

اس وجود میں دو هخص برسر پریار ہیں۔

خوش نصیبی کس کے لیے ہے اور وہ کسے پیند کرتی ہے

اس میں شک شیس کہ بیہ وُنیا عالم زمستان ہے۔ جمادات کو "جماد" کیول کہتے ہیں؟ کیونکہ سب کچھ منجمد ہے۔ بیہ سنگ وکوہ، بیہ لباس کہ توپینے ہوئے ہے، سب منجمد ہیں۔اگر میہ وُنیاعالم زمستال نہیں تو پھر ہر چیز منجمد کیوں ہے؟ عالم معنی برابسیط ہے۔ نظر اس سارے عالم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن تا ثیر سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ بیہ ہوا اور سر دی ہے۔ بیہ وُنیاسر دی کے موسم کی طرح، اس لیے ہے کہ یہاں سب کچھ منجمد ہے۔ کیکن بیہ سر دی کا موسم عقلی ہے، حسی نہیں۔ جب خدائی ہوا آتی ہے، تو وہ بیاڑ کو بھی گداز کر دیتی ہے۔ دُنیایانی بن جاتی ہے۔بالکل اسی طرح جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو ہر جمی ہوئی چیز پکھل جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ ہوا چلے گی، سب کچھ گداز ہو جائے گا۔ خداوند تعالیٰ ان کلمات کو آپ کے گرد کئی لشکر بنا دیتا ہے، تاکہ دشمنوں کے سامنے وہ آپ کے لیے دیوار بن جائیں۔ اور دشمنوں کے لیے قہر کا باعث بنیں۔ بینی اندر والے دشمنوں کے لیے میر ونی دستمن کچھ چیز نہیں۔وہ ہیں کیا چیز؟ تو نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہزار کافر،ایک کا فرکے قیدی ہیں،جوان کاباد شاہ ہے۔ لوروہ کا فراندیشہ کا قیدی ہے۔ پس ہم سمجھ گئے کہ کام اندیشہ کرتا ہے۔ جب ایک کمزور لور مکدر اندیشہ سے اتنے ہزار لوگ لور جہان اسیر ہیں۔ تو جس جگہ اندیشوں کا کوئی شار نہیں، دیکھو وہاں کتنی عظمت اور شان ہو گی۔ اس صورت میں دشمنوں کا قهر کیا کر سکتاہے؟ اور وہ کس دنیا کو فتح کر سکتے ہیں؟ جب ہم صاف دیکھتے ہیں گہ لاکھوں سیاہی جن کا شار نہیں صحرا در صحرا تھیلے ہوئے ہیں اور وہ ایک شخص کے اسیر ہیں اور وہ تھخص ایک حقیر اندیشہ کا اسیر ہے۔ پس بیہ سب کے سب ایک ہی اندیشہ کے اسیر ہوئے قدس اور علوی اندیشے چونکہ نہایت عظیم اور بے حد و حساب

ہیں، ہم سمجھ گئے کہ کام اندیشے ہی کرتے ہیں۔ سب صور تیں اندیشہ کے تابع اور آکہ کار ہیں۔ اور اندیشہ کے بغیر وہ یکسر معطل ہیں، اور منجمد ہیں۔ پس جو شخص محض صورت کو دیکھتا ہے، وہ خود بھی منجمد ہے۔ عالم معنی میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ وہ چہ ہے، نابالغ ہے، خواہ صورت کے اعتبار سے وہ سوسال کا بوڑھا کیوں نہ ہو۔

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد مم چھوٹے بمادے لوث کر بوے جماد ک الاکبر.

یعنی نفس کے ساتھ جنگ کرنا جمادِ اکبر ہے۔ جنگ میں ہم کئی صور تیں تھے۔
اور ہم صوری و شمنوں سے لڑے۔ اس گھڑی ہم اندیشوں کے لشکر کے خلاف مصروف
پیکار ہیں، تاکہ نیک اندیشے بداندیشوں کو شکست دیں۔ اور جسم کی مملکت سے انہیں نکال
باہر کیا جائے۔ پس جمادِ اکبر یمی ہولہ اب فکر کاکام ہے۔ کیونکہ افکار بغیر جسم کے توسط کے
مصروف کار ہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ عقل فعال کسی آلہ کی مدد کے بغیر آسان کو گھماتی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ آلہ کی احتیاج نہیں۔

ترجمه شعر: توجوہری ہے اور دونوں جہان خاص تیراعرض ہیں۔ وہ جوہر ناپسند ہے جو عرض سے مانگا جائے۔

جو شخص دل سے علم کی جنتو کر تاہے اس پر رو۔ اور جو آدمی جان سے عقل کو ڈھونڈ تاہے، اس پر ہنس۔

جب عرض ہے تو عرض پر نہیں رہناچاہیے۔ کیونکہ یہ جوہر مشک کے نافہ کی طرح ہے اور یہ دُنیالور اس دُنیا کی خوشیال اس مشک کی خوشبو کی طرح ہیں۔ مشک کی یہ خوشبو نہیں رہتی۔ کیونکہ عرض ہے۔ جو مخص اس خوشبو سے مشک طلب کرتا ہے نہ کہ صرف خوشبو، لور خوشبو پر قانع نہیں رہتا، وہ نیک ہے۔ لیکن جو مخص صرف خوشبو، ک

سے مطمئن ہو گیا، وہ بدہے۔ کیونکہ اس نے اس چیز پر ہاتھ ڈالا ہے، جو اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ کیونکہ خوشبو مشک کی صفت ہے۔ جب تک کہ مشک اس دُنیامیں موجود ہے خو شبو آتی ہے۔ جب وہ مشک پر دہ میں چھپ گیالور دوسری وُنیامیں چلا گیا، توجولوگ اس کی خو شبو میں زندہ تھے، وہ مر جائیں گے کیونکہ خو شبو مشک کی ملازم تھی۔وہ وہیں چکی گئی، جہاں مشک اپنا جلوہ د کھاتا ہے۔ پس نیک بخت وہ ہے جو خوشبو سے گزر کر مشک کے یاس پہنچ گیا۔ اس کے چرہ تک جس کی رسائی ہو گئی اور وہ عین وہی ہو گیا۔ اس کے بعد اسے فنا نہیں ہوتی۔ لوروہ مشک کی ذات میں باقی رہتا ہے لور مشک کا تھم رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو عالم خو شبو میں پہنچا تا ہے اور دُنیااس سے زندہ ہوتی ہے۔اس پر جو میچھ کہ وہ تھاسوائے نام کے باقی کچھ نہیں رہتا۔ ایسے ہی جیسے ایک جانور نمک کی کان میں ۔ جاکر نمک ہی بن جاتا ہے۔ اس میں سوائے جانور کے نام کے اور پچھ باقی نہیں رہتا۔ وہی دریائے نمک بن جاتا ہے۔ اس کی تا ثیر اس کا فعل سب نمک کا ہو تا ہے۔ وہ نام اسے کیا نقصان دیتا ہے؟ ممکینی سے وہ باہر سیس آئے گا۔ اور اگر تو نمک کی اس کان کا نام کچھ اور رکھ دے تو بھی نمک سے باہر نہیں آتا۔

پس آدمی کو ان خوشیوں اور مز دوروں سے آگے گزر جانا چاہیے جو خدا تعالیٰ کا علب میں۔ اور اسے انہی پر قانع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چند کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے لطف و کرم ہی سے ہو اور اس کے جمال کا عکس ہے۔ لیکن ہم سے نسبت باتی نہیں، خدا سے نسبت باتی ہے۔ اور خلقت سے نسبت فانی ہے۔ جیسے کہ آفاب کی شعاع جو گھروں کو منور کرتی ہے۔ ہر چند کہ آفاب کی شعاع ہے اور نور ہے۔ لیکن وہ آفاب کی ملازم ہے۔ جب آفاب خروب ہوتا ہے، روشنی نہیں رہتی۔ پس آفاب بعنا چاہیے تاکہ جدائی کا خوف نہ رہے۔ اصل باخت ہے اور شاخت ہے۔ بعض لوگوں میں داد و عطا ہے۔ لیکن شاخت

نہیں۔ لیکن بعض کو شناخت ہے، ان میں باخت نہیں۔ لیکن جب یہ دونوں موجود ہیں تو

یہ توفیق کا بہت بواذر لیعہ ہیں۔ ایبا آدمی بے نظیر ہو تا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی
داستہ پر چلا جارہا ہے۔ لیکن دہ نہیں جانتا کہ دہ راستہ پر چل رہا ہے یا بغیر راستہ ہی کے چلا جا
رہا ہے۔ دہ اندھوں کی طرح چلا جاتا ہے۔ یکا یک مرغ کی آوازیا کسی کرناہ کی آواز اسے پہت
دیت ہے کہ آبادی قریب ہے۔ کجا یہ شخص لور کجا وہ جو راستہ جانتا ہے۔ اور اس پر چلا جاتا
ہے۔دہ کسی نشانی کا محتاج نہیں۔ پس شناخت اور رائے ہی سب چھے ہے۔

# اجابت وُعاخلوص پر منحصر ہے

حضور سرورِ کا ئنات عليك بيخ نے فرمايا:

اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامك والنهار رات طویل ہے تو سوكر اسے مختفر نہ كر اور مضى فلا تكسرہ باثامك.

نه کرـ

راز کی باتیں کنے اور حاجتیں مانگنے کے لیے رات کبی ہے۔ خلقت کی طرف سے تشویش ہوتی، نہ دوستوں اور دشمنوں کی زحمت ہوتی ہے۔ خلوت اور بے فکری حاصل ہو جاتی ہے۔ خداوند تعالی نے پردہ ڈال دیا ہے، تاکہ لوگوں کے اعمال دکھادے اور ریاکاری سے محفوظ و مصون رہیں، محض خدا کے لیے۔ اندھیری رات میں مخلص اور ریاکار انسان کا پتہ لگ جاتا ہے۔ رات کے وقت ہر چیز چھی ہوتی ہے۔ دن کو اس کا ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ رات کو وقت ہر چیز کھی ہوتی ہے۔ دن کو اس کا ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ ریاکار انسان رات کو رسوا ہو تا ہے۔ وہ کتا ہے چونکہ اب کوئی نہیں دیکھا جو چاہوں کرول۔ کہتے ہیں کون دیکھا ہے۔ لیکن تو کوئی نہیں کہ کسی کو دیکھے۔ وہ جو دیکھنے والا ہے، ساری دُنیاس کے قت اسے پکارتے ہیں۔ دانتوں ساری دُنیاس کے قت اسے پکارتے ہیں۔ دانتوں ساری دُنیاس کے قادرت ہیں ہے۔ اور مصیبت کے وقت اسے پکارتے ہیں۔ دانتوں

میں درد ہو، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، تہمت کیے، خوف ہو۔ ہر حالت میں سب اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ لور اسی پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ سنتا ہے۔ وہی حاجت روائی کرے گا۔ اور چھپ چھپ کر صدقہ دیتے ہیں کہ بلادور ہو۔ پیمار کی کھوئی صحت اسے واپس مل جائے۔ اور اس پر بھر وسہ کرتے ہیں کہ وہ صد قات کو قبول فرماتا ہے۔ جب صحت کے آثار ہوتے ہیں اور فرصت ہوتی ہے توان کا وہ یقین تازہ ہو جاتا ہے، اور خیال دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔وہ کہتے ہیں،اے خداوہ کیا حالت تھی،جب میں نے بوے صدق سے تحقیے بکارا تھا۔ میں نے زندان کے اس گوشہ میں ہزاروں مرتبہ قل ھواللہ پڑھا۔بوی گربہ و زاری کی۔ آخر تو نے میری حاجت پوری کر دی۔ اب میں زندان سے باہر وبیا ہی مختاج ہوں، جیسا کہ زندان کے اندر محتاج تھا۔ اس اندھیری دُنیا کے زندان سے مجھے باہر نکال اور نبیوں کی وُنیامیں کہ جہال نور ہی نورہے، مجھے لے آ۔اب ہماراوہی اخلاص ہمیں زندان اور حالت در دے باہر کیوں نہیں لا تا۔ دل میں ہزارہا خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہویا نه ہو۔اور اس خیال کا اثر ہزار کا ہلی اور ملال پیدا کر تا ہے۔ خیال کو جلا دینے والا وہ یقین کہال

خداوند تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے، یہ جو میں نے کہا تمہاراتفسِ حیوانی تمہارااور میراد ہمن ہے:

لاتتخذوا عدوی وعدو کم اولیاء. میرے اور این دشمن کو اپنادوست نه بناله (سورهٔ ممتحنه : ۱۶)

اسے مجاہدہ کے زندان میں ہمیشہ قیدر کھئے۔ کیونکہ جب تک بیہ قید، مصیبت اور تکلیف میں ہے تیرا خلاص ظاہر ہو تا اور طاقت حاصل کر تا ہے۔ تو نے ہزار بار آزما دیکھا کہ دانتوں کی تکلیف، در دِسر اور خوف نے تجھ میں اخلاص پیدا کر دیا۔ پھر تو جسمانی راحت میں کیسے جکڑا گیا؟ اور کیسے جسم کی جہار داری میں مشغول ہو گیا؟ اپنے اصل مقصود کو فراموش نہ کیجئے۔ اور نفس کو پوری طافت کے ساتھ نامراد رکھیے تاکلہ تو ابدی مراد کو پنچے اور تاریکی کے زندان سے مجھے اخلاص حاصل ہو۔ کیونکہ:

جس نے نفس کو خواہش سے روکا، پس جنت اس کا ٹھکانا ہے۔

ونهى النفس من الهوى فان الجنة هى الماوى (سورة نازعات : ع)

الا بقلو معلوم. (سورهُ حجر : °۲)

#### صفات کی اصلیت

شیخ ارابیم کتا ہے کہ جب سیف الدین فرخ کی شخص کو پیٹتا، تواہیے آپ کو
کی دوسرے آدمی ہے باتوں میں مشغول کر لیتا کہ وہ اسے مارے۔ لور اس معاملہ لور اس
طریقہ میں کی کی سفارش کارگر نہیں ہوتی۔ مولانا نے بیہ سن کر فرملیا کہ تواس وُنیا میں جو
پچھ دیکھا ہے، دوسرے جمان میں ویباہی ہے۔ بلحہ بیہ سب نمونے اسی جمان کے ہیں۔ لور
جو پچھ اس وُنیا میں ہے، یہ سب کا سب وہیں سے آیا ہے۔ خدلوند تعالی فرماتا ہے
وان من دسی الا عندنا حزائنہ وما ننوله کوئی شے ایسی نمیں جس کے خزانے ہمارے

کوئی شے ایسی نمیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہول۔ لیکن ہم اس میں سے ایک

مقررہ مقدار کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔

طوّاق اپنے تھالوں میں مختلف دوائیں رکھتا ہے۔ ہر انبار میں سے مٹھی مٹھی بھر دوائیں ان تھالوں میں ہوتی ہیں۔ فلفل اور مصطکّی کے انبار بے انتنا ہیں لیکن طواق کے

ک میخ ارائیم دراصل عمر الدین تبریزی کے ایک خاص مرید تھے۔ ملاحظہ ہو فیہ مافیہ ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲۸۱۔

عمر مولانا عبدالماجد کے مجموعہ میں لفظ "طواقال" ہے۔ مگر ایرانی ایڈیشن میں اس کی جائے "طاس بعلیی" ہے جو معمل معلوم ہوتا ہے۔ اس ایڈیشن کے مولف نے طاس "معلیی" کے معنی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے محمر کامیانی نہیں ہوئی۔ ملاحظہ ہو، ایرانی ایڈیشن، صفحہ ۲۸۲۔

تھالوں میں اس مقدار ہے زیادہ دوائیں نہیں ساتیں۔ پس انسان کی مثال طواق کی سی ہے یا عطار کی دکان جیسی۔ کیونکہ انسان میں خدانے صفات کے خزانوں میں سے مٹھی مٹھی بھر لور ممکڑا ممکڑا صاف تھالوں اور ڈیوں میں رکھ دی ہیں تاکہ انسان دُنیا میں ایپنے لا نُق تجارت کرے۔ کچھ حصہ ساعت کا، کچھ بصارت کا، کچھ گویائی کا، کچھ عقل کا، کچھ احسان کا، کچھ علم کا دے دیا۔ پس انسان خدا کے طواق ہیں اور وہ طواقی کرتے ہیں، اور خدا رات دن تھالوں کو مُر کرتا ہے۔ اور تو انہیں خالی کرتا رہتا ہے، یا ضائع کر دیتا ہے، تاکہ تو اس سے کسب کرے۔ تُو دن کو انہیں خالی کر تاہے اور رات کو وہ انہیں پھر پُر کر دیتاہے۔ اور خوراک دیتا ہے۔ مثلاً تُو آنکھ کی روشنی کو دیکھتا ہے۔اس جہان میں آنکھیں ہی آنکھیں اور نظریں ہی نظریں ہیں۔خدانے ان میں سے تجھے مختلف نمونے بھیج دیئے۔ تاکہ تُوان سے وُنیاکا سیر تماشا کرے۔ اس جمان میں صرف اتنی ہی نظر نہیں۔ لیکن انسان اتنی نظر سے زیادہ بر داشت نہیں کر تا۔ خدلوند تعالی فرما تا ہے کہ بیر سب صفات ہمارے پاس بے انتنا ہیں۔ ہم ان میں سے ایک معین مقدار میں صفات تیرے پاس جھیجتے ہیں۔ سوچ تو سہی کتنے کروڑ خلقت صدی بعد صدی آئی اور اس دریا ہے پُر ہوئی۔ اور پھر خالی ہو گئے۔ د مکھے کہ وہ کتنا بواانبار ہے کہ جو شخص اس دریا پر جتنا زیادہ عرصہ ٹھھرے اتنا ہی اس کا دل تھال کی طرف سے بھر جاتا ہے۔ پس سمجھ لے کہ بیہ ساری وُنیا ایک ٹکسال میں سے بر آمد ہوتی ہے اور پھروہیں چلی جاتی ہے کہ:

انا لله وانا الیه راجعون. (سورہ بھر : ع بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی اور) طرف لوٹے والے ہیں۔

یعنی ہمارے تمام اجزاء اُسی جگہ سے آئے ہیں۔ نمونے وہیں پر ہیں۔ لور چھوٹے بوے لور حیوانات میں سے سب پھر اسی طرف ہی لوشتے ہیں۔ لیکن ان تھالوں کے وجود

میں وہ جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ان تھالوں کے وجود کے بغیر ان کا اظہار نہیں ہو تا۔اس کی وجہ رہے ہے کہ وہ عالم ایک عالم لطیف ہے اور نظر نہیں آتا۔ کیکن اس میں تعجب کی کونسی بات ہے۔ کیا تُو نہیں دیکھتا کہ جب نسیم بہار آتی ہے تو اس کے ذریعہ تو اشجار ، سبز ہ زار ، باغات اور حسن بہار کے پھولوں سے لذت اندوز ہو تاہے اور ان کا تماشا کر تاہے۔ اور جب تونسيم بهار كى ذات كو ديكها ہے توان ميں سے تجھے کچھ نظر نہيں آتا۔اس كى بيہ وجہ نہيں که اس میں سیر و تماشااور گل و گلزار شہیں۔ آخریہ گل و گلزار اسی کا عکس تو ہیں۔ بلعہ گل و گزارے اس میں موجیس اٹھتی ہیں۔ لیکن بیر موجیس لطیف ہیں اور نظر نہیں آتیں، سوئے واسطہ کے۔ لطافت ان موجوں کو نظر نہیں آنے دیتی۔بالکل اسی طرح انسان میں اوصاف بوشیدہ ہیں۔ بہ اوصاف اندرونی باہر ونی واسطہ کے بغیر ، جیسے کسی کی گفتگو، کسی کے آسيب، سي كي صلح يا جنگ نظر شيس آت\_ جب تك درميان ميس ايك داسطه نه جو، بيد صفات نظر نہیں آتیں۔اپنے اندر تُو غور کر تاہے ، مجھے کچھ نہیں ملتکہ لور تواپیخ آپ کو ان صفات سے خالی سمجھتا ہے۔ اس کی بیہ وجہ نہیں کہ کو جو کچھ تھا، اس سے متغیر ہو گیا ہے۔بات صرف میہ ہے کہ صفات تجھ میں پوشیدہ ہیں۔ان کی مثال دریا کے پانی کی ہے۔ یانی دریا سے باہر نہیں آتا۔ دریا سے باہر یہ بادل ہی کے ذریعہ آتا ہے۔ اور سوائے اسروال کی صورت کے بیہ نظر نہیں آتا۔ لہر ایک جوش ہے جو بیر ونی واسطہ کے بغیر تیرے اندر سے ظاہر ہو تا ہے۔لیکن دریا جب تک ساکن ہے تھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تیراجسم دریا کے کنارے ہے۔ اور تیری جان ایک دریا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھٹا کہ کتنے ہزار مچھلیاں، سانپ اور دوسری رنگارنگ مخلوق دریا میں ہوتی ہے۔ بیہ مخلوق اینے آپ کو دکھاتی ہے، اور پھر دریا

ل غالب في اى مضمون كويول اداكياب

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چن ذنگار ہے آئینہ بادِ بہاری کا

میں چلی جاتی ہے۔ تیری صفات جیسے غصہ، حسد، شہوت وغیرہ راز کے اسی دریا ہے آراستہ ہیں۔ پس تیری صفات سی عاشقانِ زار ہیں اور لطیف ہیں۔ انہیں دیکھا نہیں جاسکتا، سوائے اس کے کہ وہ زبان کے جامہ میں ہول۔ جب یہ صفات بر ہنہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آئیں۔ نظر نہیں آئیں۔

### اعمال کی جزااور سز ا

انسان میں ایک عشق، درد، طلب، خلجان، اور تقاضاً ایسا ہے کہ اگر سو ہزار جمان اس کی ملکیت میں آجائے، تو بھی اس کا دل آسودہ نہیں ہو تا اور وہ آرام نہیں پاتا۔ یہ عشق آثنا مخلوق ہر پیشہ، صنعت، منصب، علم نجوم اور طب وغیرہ کی مخصیل کے لیے کوشش کرتی ہے لیکن اسے بالکل قرار نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد اسے حاصل نہیں ہو تا۔ معثوق کو اس لیے تو "دل آرام" کہتے ہیں کہ اس سے دل آرام پاتا ہے۔ پھر اس کے بغیر عاشق کو کیوں کر قرار آئے! یہ سب مقاصد اور خوشیاں سیر ھی کی ماند ہیں، اس کے بغیر عاشق کو کیوں کر قرار آئے! یہ سب مقاصد اور خوشیاں سیر ھی کی ماند ہیں، اور سیر ھی کے پایوں کی طرح کی ایک جگہ ان کا قیام نہیں۔ ان کی حیثیت عبوری ہے۔ اس کے بغیر عاشق کو جلدی سے جلدی بیدار اور واقف ہو جائے، تاکہ طویل مسافت مبادک ہے وہ انسان جو جلدی سے جلدی بیدار اور واقف ہو جائے، تاکہ طویل مسافت اس کے لیے مخضر ہو اور وہ سیر ھی کے پایوں ہی میں اپنی عمر ضائع نہ کر دے۔

سوال کیا کہ مغل ہمارا مال اڑا لے جاتے ہیں۔ اور مبھی مبھی وہ مخش میں مال ہمیں دیتے بھی ہیں۔ ان کا بیہ طریقہ عجیب ہے۔ فرمایا مغل جو مال لے جاتے ہیں، ایسا ہی ہمیں دیتے بھی ہیں۔ ان کا بیہ طریقہ عجیب ہے۔ فرمایا مغل جو مال لے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ وہ حق کے قبضہ اور خزانہ میں آیا ہے۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ تو دریا میں سے ایک

ا ہر نقاضا عشق کی فطرت کا ہو جس سے خموش آہ وہ کامل تجلی مدعا رکھتا ہوں میں کے دشرر ستارہ جویم زستارہ آفائی (اقبال)

صراحی یا مظاپانی بھر کر باہر لے آئے تو یہ پانی تیری ملکیت بن جاتا ہے۔ جب تک پانی صراحی یا مظا پانی بھر کر باہر لے آئے تو یہ پانی تیری مسلار اگر کوئی شخص تیری مسراحی یا مظل میں ہے ، اس پر کسی دوسرے کا تصرف نہیں ہو سکتار اگر کوئی شخص تیری اجازت کے بغیر اس مظل میں سے پانی لے جائے تو وہ غاصب ہے۔ لیکن اس پانی کو پھر دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ سب پر حلال ہو جاتا ہے اور یہ تیری ملکیت نہیں رہتا۔ پس ہمارا مال میں ڈال دیا جائے اور ان کا مال ہم پر حلال ہے۔

لارهبانیة فی الاسلام والجماعت اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جماعت رحمة (احادیث نبوی)

حضور سرورِ کا سُنات علیہ نے ہمیشہ جمعیت کے لیے کو حش فرمانی۔ کیونکہ ارواح کے اجتماع میں جو عظیم اثرات ہیں، تنمائی اور علیحدگی ہے وہ حاصل نہیں ہوتے۔
مہدیں بنانے کارازیہ ہے کہ محلّہ کے لوگ اس میں جمع ہوں، تاکہ رحمت اور فائدہ نیادہ ہو۔ گھروں کا جداجدا ہونا تفریق ہے۔ اور ان کے عیبوں کے لیے پردہ ہے۔ اور جامع مجد کی بنا ڈائی تاکہ الملِ شہر وہاں جمع ہوں۔ اور کعبہ کی زیارت اس لیے فرض کر دی گئی کہ وُنیا ہمر کے شہروں اور ملکوں سے خلقت وہاں جمع ہو۔ کہا کہ مغل جب پہلے پہل اس ملک ہمر کے شہروں اور ملکوں سے خلقت وہاں جمع ہو۔ کہا کہ مغل جب پہلے پہل اس ملک میں آئے تو نظے اور برہنہ تھے۔ ان کی سواری گائے تھی اور جنگی ہتھیار لکڑی کے تھے۔ اس فیانہ میں وہ صاحب حشمت ہو گئے ہیں۔ بہترین عربی گھوڑے اور اسلحہ ان کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت وہ دل شکتہ اور کمزور تھے۔ ان میں طاقت نہ تھی۔ خدانے انہیں طاقت فرمایا کہ اس وقت وہ دل شکتہ اور کمزور تھے۔ ان میں طاقت نہ تھی۔ خدانے انہیں طاقت

مولاناروم فرماتے ہیں

<sup>&</sup>lt;u> ل</u> تا توانی باجماعت یار باش رونق هنگامهٔ احرار باش

آن کیے پرسید اشتررا کہ ہے ان کا می آئی اے اقبال پے گفت ذو پیداست از زانوے تو گفت ذور پیداست از زانوے تو

انہیں کمزور تزین مخلوق سے ہلاک کراتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی عنایت اور مدد تھی جس کی بدولت ہے وُنیا پر چھا گئے۔ بیہ ان کی اپنی قوت کا کرشمہ نہ تھا۔ پہلے ہیہ صحرامیں تھے، یہ دُنیا ہے دور تھے، بے نوا، مسکین، مختاج اور عریاں تھے۔ ان میں ہے بعض لوگ تجارت کے لیے خوارزم شاہ کی سلطنت میں آئے لور انہوں نے خرید و فروخت کی اور اپناتن ڈھانینے کے لیے سوتی کپڑا خریدا۔ خوارزم شاہ مانع ہوا اور اس نے ان کے تاجرول کو محل کیے جانے کے لیے فرملیا۔ ان سے خراج لیا اور سوداگروں کو وہاں داخلہ کی ممانعت کر دی۔ تا تاری روتے پیٹتے اسپے بادشاہ کے پاس پہنچے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ ان کے بادشاہ نے ان سے دس دن کی مهلت مانگی، پھر بادشاہ ایک غار میں گیا اور دس دن روزہ ر کھا۔ اور نمایت خشوع و خضوع کیا۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ہم نے تیری آہ و زاری قبول کی۔ غار سے باہر آ۔ تو جہاں جائے گا، فتح یائے گا۔ اس طرح وہ باہر نکلے۔ خدا کے تھم سے وہ فاتح ہے۔ اور وُنیا پر چھا گئے۔ کما تا تاری قیامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ داد خواہی ہو گی۔ فرمایاوہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنی مشار کت ظاہر كريں۔ يعنى كه مم جانتے ہيں اور قائل ہيں۔ ايك اونك سے لوگول نے يوچھا، تو کمال سے آیاہے؟اس نے جواب دیا، حمام میں سے۔ کما، بیہ تیری ایڈی ہی سے ظاہر ہے۔ مس اب اگریہ لوگ قیامت کے قائل ہیں تواس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ ان کے بیا گناہ، ظلم،بدی منجدبرف کی طرح ہیں، جس کی مذیر مذیر عظم،بدی منجدبرف کی طرح ہیں، جس کی مذیر منظم ہوئی ہے۔ خداتر سی کے جہان سے جب انابت اور پشیمانی کا آفتاب طلوع ہو تاہے، نو گناہ کی ساری برف پکھل جاتی ہے۔ کیونکہ آفاب منجد برف کو بھلاتا ہے۔ اگر منجد برف بیا کے کہ میں نے آفاب کو دیکھا ہے۔ آفاب نے مجھے حدت پہنچائی اور گرم کیا ہے۔ اور اس کے باوجو دبر ف

ا۔ آل کیکے پُرسید اشتر را کہ ہے۔ اذ کبا می آئی اے اقبال پے گفت خود پیداست از زانوے تو

ویی کی و یک منجمد ہے تو کوئی عقلند اسے باور نہیں کرے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ آفاب پہک کر گرمی پنچائے، اور برف نہ پھلے۔ اگر چہ خداوند تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نیک اور بد کی جزا قیامت کو دے گا۔ لیکن اس کا نمونہ لحظہ بہ لحظہ اور دم بہ دم یمال ملتا رہتا ہے۔ اگر کمی انسان کے دل میں خوشی کی امر اٹھتی ہے تو یہ اس بات کی جزا ہے کہ خود اس نے اگر کمی انسان کے دل میں خوشی کی امر اٹھتی ہوتا ہے تو اس نے ضرور کسی کو خمگین کیا ہے۔ یہ تخف اس جمان کے جی اور اگر کوئی انسان عمگین ہوتا ہے تو اس نے ضرور کسی کو خمگین کیا ہے۔ یہ تخف اس جمان کے جین اور روزِ جزاو سزا کے آئینہ دار ہیں، تاکہ لوگ اس بات سے اس نیادہ بات کو سمجھ سکیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گندم کے ڈھیر میں سے صرف مٹھی بھر دانے بی دکھائے جاتے ہیں۔

حضور سرورِ کا تنات علی کواس عظمت اور بررگی کے باوجود جوانمیں حاصل بھی، ایک رات ہاتھ میں درد ہول حضور علی کے پروی نازل ہوئی کہ یہ درداس درد کی تاثیر ہے جو حضرت عبال کے ہاتھ کواس وقت ہوا تھا جب انہیں اسیر کیا گیا اور باقی قیدیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیئے گئے تھے۔ اور اگرچہ حضرت عبال کے ہاتھوں کا بندھنا خدا کے حکم کے مطابق تھا، اس کی جزا تھے دی گئی، تاکہ تھے معلوم ہو کہ یہ انتخاض، تیرگی اور رنج جو تھے پہنچتے ہیں، اس دل آزاری اور معصیت کی وجہ سے ہیں جو تو نے کی مگر جس کی تفصیل تھے یاد نہیں رہی (کہ تو نے کیا گیا کھی کیا۔ لیکن یہ اس کی جزا ہے کہ تو نے کی مگر جس کی تفصیل تھے یاد نہیں رہی (کہ تو نے کیا گیا کھی کیا۔ لیکن یہ اس کی جزا ہے کہ تو نے بُرے کام بہت کے جن کا تھے علم نہیں) وہ برے کام تو نے غفلت یا جاکتھ کیا جو انہیں جھ پر آسان کر دیا کہ تو انہیں جمالت کی وجہ سے کے ، یا کسی بے دین دوست نے انہیں جھ پر آسان کر دیا کہ تو انہیں جمالت کی وجہ سے کے ، یا کسی بے دین دوست نے انہیں جھ پر آسان کر دیا کہ تو انہیں

ل کے کو کردی و کے کردی تو بر کہ ندیدی لائفش در پی اثر کے فرستادی و ہے بر آسال نیکی کز پے نیامہ مثل آل گر مراقب باثی و بیدار تو ہر دے بینی جزائے کارِ تو گرچہ دیوار اقتحد سابہ دراز باز گردد سوئے او آل سابہ باز این جمال کوہ ست و فعل ما ندا سوئے ما آید ندا ہا را صدا

گناہ نہیں سمجھتلہ جزاکو (جو تجھے مل رہی ہے) دیکھ۔ اور غور کر کہ تیرے دل میں کتنی کشاد ہو کور کتنا قبض۔ ہر حالت میں گناہ کی سزا ہے اور کشاد بندگی کی جزا ہے۔ حضور سرورِ کا سنات علیلتے پر محض اس وجہ سے عماب ہوا تھا کہ حضور علیلتے اپنی انگلی کی انگو تھی گھما رہے متھ۔ ارشادِباری تعالیٰ تھا، میں نے تجھے بیکاری اور کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلفنا کم عبثا. (سورہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ ہم نے تہیں بے مومنون : ع۲) کارپیدا کردیاہے؟

اس سے قیاس کر کہ تیرا دن گناہ میں گزر تاہے یابندگی میں۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کو دُنیا میں مشغول کر دیا۔ اگرچہ بیہ امرِ حق تھا اور وہ حق ہی میں مشغول تھے۔ تاہم انہیں کچھ وفت وُنیامیں مشغول کر دیا۔ بیہ مصلحت کی بنا پر تھا۔ لور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اینے آپ میں مشغول کر دیا۔ اور خود حضور سر درِ کا ئنات علی کے پہلے بالکل اہیۓ آپ میں مشغول کر دیا۔ لور بعد میں انہیں تھم دیا کہ وُنیا کو دعوت دے، نقیحت کر، لور اس کی اصلاح کر۔ حضور علی ہے آہ و زاری کی کہ یااللی مجھ سے کیا گناہ سر زد ہو گیا، جو مجھے اپنی حضوری سے علیحدہ کر رہے ہو۔ مجھے وُنیا کی ضرورت شیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرملیا، اے محمر علی الکل عم نه کھا۔ تخصے میں نہیں چھوڑ دول گا کہ تو دُنیا میں مشغول تھا۔ تُو عین دُنیا کی مشغولیت میں میرے ساتھ ہو گا۔ تواس وقت جتنا میرے قریب ہے، دُنیا میں مشغول ہو جانے کے بعد اس سے سرِ مو مجھ سے دور نہ ہو گا۔ بلحہ اتنا ہی قریب رہے گا۔ تُو خواہ کوئی کام رہا ہو، مجھ سے عین واصل رہے گا۔

سوال کیا کہ کیاروز ازل کے صادر شدہ احکام اور خداوند تعالیٰ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ فرملیا کہ ازل کے دن خداوند تعالیٰ نے جو بیہ حکم دیا کہ بدی کابدلہ بدی اور نیکی کابدلہ

پچین تاویل قد جن القام بر تحریض است بر شغلِ اہم

نیکی ہوگا، یہ ہر گزتبدیل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ علیم ہے۔وہ کیسے کہ سکتا ہے توبدی کر، تاکہ اس کا بدلہ تخفے نیک ملے۔ کوئی گندم بو کرجو کائے یا جو بو کر گندم کائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہول اور سب اولیاء اور انبیاء نے یمی کہا ہے کہ نیکی کی جزانیکی ہے، اور بدی کابدلہ بدی ہے:

جس نے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی کی ہے، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے رائی کے دانہ کے برابر بدی کی ہے، وہ اسے دیکھ

فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره. (سورهٔ زلزال)

لے گا۔

اگر تو محم ازلی سے بہ چاہتا ہے کہ ہم بات کریں اور شرح کر دیں، ہم سے بہ ہر گزنہ ہوگا۔ (معاذ اللہ) اور اگر تو چاہتا ہے کہ نیکی اور بدی کی جزابوھ جائے، اور الیا ہو جائے۔ اور الیا ہو جائے۔ یعنی تو جتنی نیکی زیادہ کرے، نیکیال بوھ جائیں اور جتنا ظلم کرے بدیال بوھ جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے لیکن اصل تھم تبدیل نہیں ہوگا۔

ایک فصال نے سوال کیا ہم ویکھتے ہیں کہ ایک شقی انسان سعید بن جاتا ہے۔ اور سعید انسان شقی بن جاتا ہے۔ اور سعید انسان شقی بن جاتا ہے۔ فرملیا کہ آخر اس شقی انسان نے نیکی کی یا نیک باتیں سوچیں ، تو وہ سعید ہول اور وہ سعید انسان جو شقی ہوا ، اس نے بدی کی یابدی کی باتین سوچیں تو وہ شقی ہول اس طرح ابلیس نے آدم کے حق میں اعتراض کیا تھا کہ :

خلقتنی من نار وخلقتهٔ من طین. مجھے تُونے آگ سے پیداکیا اور اس کو خاک (اعراف: ۲۶)

اس کے بعد وہ کہ ملا تکہ کا استاد تھا، ابدی ملعون ہو گیالور راندہ درگاہ ٹھسرا۔ ہم بھی بھی کہتے ہیں کہ نیکی کابدلہ نیکی ہے، لوربدی کی جزابدی ہے۔ سوال کیا کہ کسی شخص نے نذر مانی کہ فلال دن روزہ رکھے گا۔ اگر وہ اسے توڑ دے نواس پر کفارہ واجب ہوایا نہیں؟ فرمایا کہ شافعیؓ فرہب کے ایک قول کے مطابق کفارہ لازم آیا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ نذر کو سوگند سمجھ۔ اور جس نے سوگند کو توڑا، اس پر کفارہ لازم آیا۔ لیکن لام ابو حنیفہؓ کے نزدیک نذر جمعنی سوگند نہیں۔ پس کفارہ بھی نہیں اور نذر کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک مطلق اور دوسری مقید۔

مطلق ہی ہے:

علّى ان اصوم يوماً.

میں کسی دن روزه رکھنا اینے لوپر واجب کرتا

ہول۔

اور مقیدیہ ہے کہ کے

على كذا ان جاء فلان.

اگر فلال شخص آ جائے تو مجھ پر فلال کام

واجب ہوگا۔

کماکسی شخص کا گدھا گم ہو گیا تھا۔ اس نے تین دن اس نیت سے روزہ رکھا کہ
اس کا گدھا مل جائے۔ تین دن کے بعد اسے گدھا مل گیا گمروہ مرا ہوا تھا۔ اس سے اسے
بہت رنج ہولہ ر جیش میں اس نے آسان کی طرف منہ اٹھلیا اور کہا، ان تین روزوں کے
بدلے آگر میں بھی رمضان کے چھ روزے نہ کھا جاؤل تو مرد نہیں۔ تو مجھ سے پچھ نہ لے
حائے گا۔

#### اسباب ایک پرده ہیں

ایک آدمی نے سوال کیا کہ التحیّات کے کیا معنی ہیں؟ لور الصلوۃ والطیبات کیا ہے؟ جواب میں فرمایا، بیعن بیہ کہ پر سخشیں، خدمتیں، بندگی لور مراعات مجھ سے نہیں جالائی جاتیں۔ مجھے ان کے لیے فرصت نہیں۔ پس بیہ حقیقت ٹھہری کہ طیبات اور تحیات سب خداہی کی ہیں۔ بیہ میری نہیں، بیاسی کی ملکیت ہیں۔

جیسا کہ بہار کے موسم میں لوگ تھیتی باڑی کرتے ہیں، صحرامیں نکل آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور مکان بناتے ہیں۔ بیہ سب بہار کی بخشش اور عطاہے۔ ورنہ بیہ سب لوگ جیسا کہ ہتھے گھر دل اور غاروں میں محبوس تھے۔ پسِ در حقیقت پیر تھیتی باڑی، بیہ سیر تماشا اور ناز و نعمت بهار ہی کی ملکیت ہے۔ اور وہی ولی نعمت ہے۔ انسان کی نظر اسباب پر ہوتی ہے۔ اور کاموں کو ان اسباب کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن لولیاء پر بیہ منکشف ہو چکا ہے کہ اسباب ایک پردہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ بیر پردہ اس لیے ہے کہ مسبب کو بنہ دیکھیں اور نہ جانیں، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص پردہ کے پیچھے سے گفتگو کرے تولوگ ، سمجھیں کہ پردہ بات کر رہا ہے۔ لور وہ بیہ نہ سمجھیں کہ پردہ مصروف کار نہیں بلحہ وہ تو محض ایک حجاب ہے۔ گفتگو کرنے والا پردے سے باہر آ جائے تو سب جان لیں کہ پردہ ایک بہانہ تھا۔ خدا کے اولیاء نے بغیر اسباب کے کام ہوتے بھی دیکھے ہیں۔اسباب سے ً بالكل آزاد تنے، پھر بھی كام سرانجام يا گئے۔ جيسے بپاڑ میں سے لونٹ نكل آيا۔ اور حضرت موی علیہ السلام کا عصاسانپ بن گیا۔ اور سنکِ خارہ سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ اور جیسے حضور سرورِ کا ئنات علی ہے بغیر سمی لوزار کے اشارہ ہی سے جاند کو شق کر دیا۔ لور جیسے حضرت آدم علیہ السلام مال اور باپ کے بغیر وجود میں آگئے۔ حضرت عبیلی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اور حضرت اراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کل و گلزار بن گئی۔

در تحیات و سلام الصالحین مرح جمله انبیاء آلد دفیل مرح المحمل شد جملگی آمیخته کونها در یک مکن در ریخته زانکه خود ممددح جزیک بیش نیست کیش بازیں روی جزیک کیش نیست زانکه جر مدے ہور حق رود بر صور و اشخاص عاریت بود مرجها جز مستحق را کے کنند لیک بر پنداشت عمره می شود

اس طرح کے کر شموں کی کوئی حد نہیں۔ پس جب انہیں دیکھا تو سمجھ گئے کہ اسباب محض بہانہ ہیں۔ کارساز کوئی دوسرا ہے۔ اسباب سوائے روپوشی کے اور پچھ نہیں، تاکہ لوگ ان اسباب ہی میں مشغول رہیں۔ زکریا علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں کجھے فرزند دول گا۔ وہ پکار اٹھا کہ میں بوڑھا ہو چکا۔ میری بیوی بوڑھی ہو چکی۔ آلہ شہوانی کمزور ہو گیا ہے۔ بیوی اس حالت کو پہنچ چکی ہے کہ چھ اور حمل ہو سکنے کا امکان باتی نہیں رہا۔ اے خدا! الیی بوھیا کو کیسے بچہ پیدا ہو گا؟

قال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی اس نے عرض کیا، اے خدا! میرے گر اولاد الکبر وامواتی عاقر. (سورهٔ آلِ عمران: کیسے ہوگی؟ میری بیوی بانچھ ہے اور میں یوٹھا ہو چکا ہول۔ بوڑھا ہو چکا ہول۔

جواب آیا خردار زکریا! تونے پھر سررشتہ گم کر دیا۔ میں نے سوہزار مرتبہ بغیر اسبب کے کام کر کے دکھائے ہیں، تو انہیں بھول گیا۔ تو نہیں جانتا کہ اسبب بہانہ ہوتے ہیں۔ میں اس بات پر قادر ہول کہ ای لمحہ تیرے دیکھتے ہی دیکھتے تھ میں سے سو ہزار پیخ پیدا کر دول۔ بغیر عورت کے اور بغیر حمل کے۔ بلحہ اگر میں اشارہ کر دول تو دُنیا میں ایس فلقت پیدا کر دول جو پیدائش کے دفت ہی سے تمام کی تمام بالغ اور دانا ہو۔ کیا میں ایس فلقت پیدا کر دول جو پیدائش کے دفت ہی سے تمام کی تمام بالغ اور دانا ہو۔ کیا میں نے تجھے عالم ارواح میں بغیر مال اور باپ کے ہست نہیں کیا۔ تیرے اس وجود میں آنے سے پہلے میں نے تجھے پر الطاف و عنایات کیں۔ تو انہیں کیے فراموش کر سکتا ہے؟ انبیاء، اولیاء اور نیک دید خلائق کے احوال کو ان کے مراتب اور جوہر پر قیاس کرنا ہو تو اس کی مثال ہے جہ کہ کافرستان سے غلاموں کو مسلمانوں کے ملک میں لاتے ہیں اور فرد خت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو آئے پانچ سال ہو جاتے ہیں۔ بعض کو دس سال اور بعض کو پندرہ سال ہیں جاتے ہیں۔ وہ غلام جو تجھن میں لائے جائیں اور مسلمانوں کے درمیان

رہ کر کئی سال پرورش پائیں اور بوڑھے ہو جائیں، وہ اپنے ملک کے حالات کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہال کی کوئی نشانی انہیں یاد نہیں رہتی۔ اور جو ذرابوے ہوتے ہیں، انہیں کچھ کے یاد رہتا ہے۔ اور جو زیادہ مضبوط اور بوے ہوتے ہیں، انہیں بوا کچھ یاد رہتا ہے۔ بالکل بی حال حضور باری تعالیٰ میں ارواح کا تھا کہ:

الست بربكم قالوا بلى (اعراف: ٢٢) كيايس تهارا پروردگار نيس مول؟

عرض کیا کہ ضرور ہیں!ان ارواح کی غذالور خوراک خداکا کلام تھا، جو بغیر حرف کے لور بغیر آواذ کے تھا۔ جب ان ارواح میں سے بعض کو عالم طفلی ہی میں اس دُنیا میں لے آئے۔ لور مدت کے بعد انہوں نے بہاں وہ کلام سنا تو وہ احوال انہیں یاد آئے۔ لور انہوں نے اپنے آپ کو اس کلام سے بھانہ پایا۔ یہ فریق بہت مجموب ہے کہ کفر لور گر اہی کے گرھے میں مکمل طور پر گر گیا۔ بعض کو وہ کلام تھوڑا سایاد آجاتا ہے۔ وہاں کا جوش لور وہال کی خواہش ان میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ مومن ہیں۔ لور بعض وہ ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں، تو ان کی نظر میں وہی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جو اس قدیم وقت میں تھی۔ ان کے سامنے سے تجاب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ لور انہیں وہی وصل میسر آجاتا ہے۔ لور یہ لوگ انہیاء لور لولیاء ہیں۔

### نااہل سے راز کی بات نہ کر

ہم دوستوں کو وصیت کرتے ہیں کہ جب ان کے باطن میں عروسِ معنی چرہ دکھائے اور اسرار کھلنے لگیں تو خبر دار وہ غیروں کو بیہ بات نہ بتائیں۔ اور اس کی شرح نہ کھائے اور اسرار کھلنے لگیں تو خبر دار وہ غیروں کو بیہ بات نہ بتائیں۔ اور اس کی شرح نہ کھائے گھریں۔ کریں۔ اور بیبات جو ہم سے سن رہے ہیں، ہر کسی سے نہ کہتے پھریں۔

لاتعطوا الحكمة لغير اهلها فظلموها ولاتمنعوها عن اهلها فتظلموهم.

اور اہل سے حکمت کونہ چھپاؤ، ورنہ ان پر ظلم

حكمت ناابلول كونه دوورنه حكمت ير ظلم هو گا

אר אב

اگر تجھے تیری معثوقہ مل جائے اور وہ تیرے گھر میں چھپی ہو، اور وہ کے کہ جھے کسی کونہ دکھاؤ، کیونکہ میں تمہاری چیز ہوں۔ تو تیرے لیے یہ ہر گز جائز اور مناسب نہیں کہ تو اسے بازار میں پھرائے۔ اور ہر کسی سے کہنا پھرے کہ اس حینہ کو دیکھئے اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بات اس معثوقہ کو ہر گز پہند نہیں آئے گی کہ وہ ان کے پاس جائے، وہ تجھ پر غصہ ہو گی۔ خداوند تعالی نے یہ امر ادکی باتیں ان لوگوں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ دوزخی لوگ ایل بہشت کی منت کریں گے اور کہیں گے، آخر تمہارااحسان اور مروت کہال ہے؟ خدلوند تعالی نے جو انعامات اور مشتیں تم پر کی ہیں، اگر ان میں سے مروت کہال ہے؟ خدلوند تعالی نے جو انعامات اور مشتیں تم پر کی ہیں، اگر ان میں سے آپ ازراہ بندہ نوازی خیرات کے طور پر ہمارے آگے بھی ڈال دیں اور ایٹار کریں تو کیا ہو حالے گا:

وللارض من كاس الكرام نصيب.

الم كرم كے پيالے ميں سے زمين كا بھى حصہ ہوتا ہے۔

ہم اس آتش میں جل رہے ہیں اور پکھل رہے ہیں۔ اگر بہشت کے ان میووں اور آب ہائے زلال میں سے تھوڑاسا ہماری جان پر بھی ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا۔

الملِ دوزخ، جنت والول کو پکار کر درخواست کریں گے کہ ذراہمیں بھی پانی عنایت کرو۔ یا اللہ نے اپنے فضل سے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے، اسی میں سے کچھ عنایت کرو۔ الملِ جنت جواب دیں گے کہ خدا نے یہ نعمتیں ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء اومما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين.

#### کافرول پر حرام کر دی ہیں۔

اس نعمت کانے وُنیا میں تھا۔ چونکہ تم نے اسے وہاں نہ بویا اور نہ اس کی آبیاری کی۔ اور وہ نے ایمان، صدق اور عملِ صالح تھا۔ یہاں اب تم کیا لو گے ؟ اور اگر ہم ازراو کرم تمہارے حلق تمہارے لیے ایثار کر بھی دیں، تو چونکہ خدانے انہیں تم پر حرام کر دیاہے، تمہارے حلق جلا دیئے جائیں گے، اور یہ نعمتیں تمہارے گلے سے پنچ نہیں از سکیں گی۔ اور تم انہیں تھیلی میں ڈالو گے تو تھیلی بھٹ جائے گی اور یہ گر جائیں گی۔

منافقوں اور غیروں کی ایک جماعت حضور سر ورِ کا سُنات عَلَیْ کے پاس آئی۔
صحابہ کو شرح اسرار تھی۔انہوں نے حضور سر ورِ کا سُنات علیہ کی مدح کی۔ حضور نے منبر
پر کھڑے ہو کر صحابہ سے فرملا۔ حمووا آنیتکم (خاری،باب خس من الدواب فواس ) اپنی بر تنوں کو ڈھانک لو۔ اور بر تنوں کو ڈھانک لو۔ اور انہیں چھپالو کہ ایک فتم کے جانور پلید اور زہر ناک ہیں۔ ایسانہ ہو کہ وہ تمہمارے کوزول میں گر جائیں اور نادانی سے ان کوزوں میں سے پانی پی لیس۔ اور تمہمارا نقصال ہو۔ حضور علیہ نے اس طرح اصحاب سے فرملا کہ حکمت کو اغیار سے پوشیدہ رکھو۔ اور منہ اور نبان کو غیروں کے سامنے نہ کھولو۔ کیونکہ یہ چوہ ہیں۔ یہ لوگ اس حکمت اور نعمت کو اغیار سے پوشیدہ رکھو۔ اور منہ اور نبان کو غیروں کے سامنے نہ کھولو۔ کیونکہ یہ چوہ ہیں۔ یہ لوگ اس حکمت اور نعمت کو اغیار سے کو شیروں کے سامنے نہ کھولو۔ کیونکہ یہ چوہ ہیں۔ یہ لوگ اس حکمت اور نعمت کو اغیار نہیں۔

فرمایا کہ وہ امیر جو میرے پاس سے اٹھ کرباہر گیاہے، اگرچہ اس نے ہماری بات تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھی۔ گر اجمال کے طور پر وہ اتنا سمجھ گیاہے کہ ہم اسے حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کی نیاز مندی اس کے سر ہلانے لور اس کی مہر و محبت کو ہم سمجھتے ہیں۔ آخر وہ دہقان جو کسی شہر میں آتا ہے، نماز کی اذان سنتا ہے۔ اگرچہ وہ اؤان کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانتا گر مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔

### عشق اور شوق

فرملاکہ ہرایک محبوب حسین ہے، مگر اس کے برعکس صحیح نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ تشخص جو حسین ہے، محبوب بھی ہو۔ حسن محبوبیت کا جزو ہے۔ اور محبوبیت اصل ہے۔ جب محبوبیت موجود ہو تو حسن موجود ہو تا ہے۔ کسی چیز کا جزو اپنے کل سے جدا نہیں۔ وہ کل کے تابع ہے۔ مجنول کے زمانہ میں کیلی سے زیادہ خوبصورت، حسین موجود تنے۔ مگر دہ مجنول کے محبوب نہ تنے۔ لوگول نے ایک مرتبہ مجنوں سے کہا، ہم کیل سے زیادہ خوبصورت حسین تیرے پاس لاتے ہیں۔ مجنوں نے جواب دیا، میں کیا کو اس کی صورت کی وجہ سے دوست نہیں رکھتا۔ کیلی صورت نہیں ہے۔ لیلی میرے ہاتھوں میں ایک جام ہے۔ میں اس جام ہے شراب پیتا ہوں اور تمہاری نظر پیالہ پر ہے۔ تم شراب سے آگاہ نہیں ہو۔ اگر میرا پیالہ سونے کا بنا ہوا اور جواہرات سے مرصع ہو، مگر اس میں سر کہ بھر اہوا ہو، یااس میں شراب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تووہ پیالہ میرے کس کام کا؟ ہاں وہ بیالہ جو خواہ پرانا اور ٹوٹا ہوا ہو مگر اس میں شراب ہو ، اس زرّین پیالہ بلحہ ایسے سو زریں پالوں سے بہتر ہے۔ عشق اور شوق جاہیے، تاکہ نو شراب اور پیالہ کو علیحدہ علیحدہ پیچان سکے۔اس کی مثال میہ ہے کہ ایک بھو کے آدمی نے دس دن کوئی چیز نہیں کھائی۔ اس کے مقابلہ میں ایک دوسرے آدمی نے دن میں ہر روزیائج پانچ مرتبہ کھانا کھایا۔ اب دونوں کی نظر ایک روٹی پر پڑی۔ سیر آدمی کو وہ روٹی محض ایک "نان" کی شکل ہی میں نظر

حن کیلی نیست چندال بست سل بست بمچول ماه در شهرائے کیا ے خدائم میدہد از طرف دے تانباشد عشقِ او تا محوش کن تانباشد عشقِ او تا محوش کن (مثنوی مولاناروم) المهال کھند مجنول را زجمل بہتر ان دربا کہتر از وے صد بزارال داربا گفت صورت کوزہ است و حسن ہے مرشا را سرکہ داد از کوزہ اش

آئی۔ گر بھو کے آدمی نے اسے "جان" سمجھا۔ پس بیہ نان پیالہ کی طرح ہے اور اس کی لذت پیالہ میں پڑی ہوئی شراب جیسی ہے۔ اس شراب کو نظرِ اشتہا و شوق کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اشتہا اور شوق حاصل کر تاکہ تو صورت بیں نہ رہے۔ اور کون و مکان میں کھنے معشوق ہی معشوق نظر آئے۔ وُنیا کے لوگ پیالوں کی طرح ہیں۔ اور بیہ علوم و فنون اور عقل و دانش پیالے کے نقوش ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ جب پیالہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نقوش نہیں رہنے۔ پس کام کی چیز وہ شراب ہے، جو ان پیالوں کے قالب میں ہے۔ اور جو شخص شراب پیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ الباقیات الصالحات، باتی رہنے والے اعمالِ صالح

مسائل کے پیشِ نظر دوباتیں ہونی چاہئیں، ایک بیہ کہ اسے پورایقین ہو کہ میں جو کہتا ہوں اس میں خاطی ہوں۔ صحیح بات اس کے علاوہ ہے۔ دوسرے بیہ کہ وہ جو سوچتا ہے، سمجھے کہ اس سے بہتر لور اس سے بالا کوئی حکمت موجود ہے، جسے میں نہیں جانتا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ:

سوال فی نفسہ آدھاعلم ہے۔

السوال نصف العلم. اسی وجہ سے کما گیاہے۔

ہر شخص دوسرے آدمی کی طرف رجوع حق کی غرض سے کرتا ہے۔ سب کا مطلوب حق ہی ہے۔ طالب حق اس اُمید میں اپنی عمر صرف کر دیتا ہے۔ مگر ان کے در میان تمیز کرنے والا چاہیے، جو یہ جان لے کہ ان میں مصیب کون ہے۔ لور اس پر جو زخم کا نشان ہے وہ بادشاہ کے چوگان کا ہے، تاکہ یک گو لور موتحد ہو۔ پانی میں غرق وہ ہے جس پر پانی تصرف رکھتا ہے۔ لور اسے پانی پر تصرف حاصل نہیں۔ تیراک انسان لور غرق ہو جاتا ہے لور وہ جاتا ہے لور وہ جاتا ہے لور وہ جاتا ہے لور وہ اسے لور وہ ہو۔ والا آدمی دونوں پانی میں جیں۔ مگر غرق ہونے والے کو پانی بہالے جاتا ہے لور وہ

پانی کا محول ہے۔ اس کے مقابلہ میں تیراک اپنی قوت کا حامل ہے۔ اور آپ اپنے اختیار میں ہے۔ پس ہر حرکت اور ہر فعل اور قول جو غرق ہونے والے سے صادر ہو تاہے، یانی کی طرف ہے ہے،اس کا اپنا نہیں۔وہ در میان میں محض ایک بہانہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو دیوار سے بات سنے۔ تو جانتا ہے کہ بات دیوار نے نہیں کی۔ کوئی ہے جس نے دیوار کو بولنے پر آمادہ کیا ہے۔اس طرح اولیاء موت کے آنے سے پہلے ہی مردہ ہیں۔اور درو دیوار کا تھم بجالائے ہوئے ہیں۔ان میں سرِ موزندگی باقی نہیں رہی۔ دستِ قدرت میں یہ سپر کی مانند ہیں۔ سپر کی حرکت سپر کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ اور انا العق کے معنی کی ہوتے ہیں۔ سپر کہتی ہے، میں در میان میں نہیں ہوں۔ حرکت خدا کے ہاتھ سے ہے۔ اس سپر کو خدا دیکھتاہے۔ لور خداہے پنجہ آزمائی نہ کرو۔ کیونکہ جنہوں نے اس سپر کو زخمی کیاہے، در حقیقت انہوں نے خداہے جنگ کی ہے، اور اپنے آپ کو خدا پر دے ماراہے۔ تُو سنتاہے کہ آدم سے لے کر آج تک ان پر کیا گزری۔ فرعون، شدّاد، نمرود، قوم لوط اور ثمود ہے لے کراس وفت تک جسٰ کی کوئی انتا نہیں۔ وہ ایس سپر قیامت تک موجود ہے۔ ایک دُور کے بعد دوسرے دُور میں۔بعض دفعہ بیہ سپر انبیاء کی صورت میں اور بعض دفعہ لولیاء کی شکل میں ہوتی ہے۔ تاکہ متقی لوگ شقی القلب لوگوں سے متاز ہوں اور اولیاء و شمنول ہے۔ پس ہر ولی خلقت کے لیے حجت ہے۔ خلقت اس سے جس قدر تعلق پیدا کراتی ہے۔اس کے مطابق خلقت کا مرتبہ اور مقام متعین ہو تا ہے۔اگر خلقت اس سے د مشمنی کرے تو گویااس نے وہ دستمنی خداہے کی۔ اور اگر وہ اس سے دوستی کرے، تواس کی ىيە دوستى خداسىيے ہوگى كيونكه:

من راہ فقد رانی ومن قصدہ فقد جس نے اسے دیکھا، مجھے دیکھ لیا۔ جس نے قصدنی. خدا کے بندے اللہ کے رازوں کے محرم ہیں۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ کے خاد موں نے ہستی کی تمام رگوں، شہوت اور خیانت کے بیجوں کو مکمل طور پر کاٹ ڈالا ہوا ہے اور پاک کر دیا ہے۔ توبالضرور وہ ایک وُنیا کے مخدوم ہو گئے ہیں اور محرم اسرار بن کے جی بن اور محرم اسرار بن کے محرم بن کے بی اور بیا کے محرم بن کے بی اور بیا کے محرم بن کے بی بن اور بیا کے محرم بن کے بی اور بیا کے محرم بن کے بی بن کے بن کے بن کے بی بن کے بن کے بی بن کے بی بن کے بن کے بی بن کے بی بن کے بی بن کے بی بن کے بن کے بن کے بن کے بن کے بی بن کے ب

پاک لوگول کے سوااسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔

لايمسة الا المطهرون.

فرمایا اگر بورگوں کے مزار کی طرف پیٹھ پھیرر کھی ہے۔ لیکن یہ انکار اور غفلت کی وجہ سے نہیں تو سمجھو کہ ساری توجہ انہی کی روح کی طرف ہے۔ اس لیے کہ بیہ بات جو میرے منہ سے نکلتی ہے، یہ انہی کی طاقت سے ہے۔ اگر ان کے جسم کی طرف پیٹھ پھیر لیس دور ان کی جان کی طرف منہ کرلیں تو اس میں نقصان نہیں۔

#### شاعری ہے بیزاری

مجھے عادت ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی دل آزردہ ہو۔ یہ جو ایک گردہ
نے ساع میں میرے سامنے گانا شروع کر دیا۔ اور بعض دوستوں نے اسے منع کیا، تو مجھے یہ
بات پیند نہیں آئی۔ میں سو دفعہ کہ چکا ہوں کہ میری خاطر کس سے پچھ نہ کہو۔ میں اس
سے راضی ہوں۔ میں اس حد تک دلداری کرتا ہوں کہ وہ دوست جو میرے پاس آئے
ہیں، اس خوف سے کہ وہ ملول نہ ہول، میں شعر کتا ہوں، تاکہ ان کی توجہ گلی رہے۔ ورنہ
کماں میں اور کمال شعر۔ خداکی قتم میں شعر سے میز ار ہوں۔ اس سے بری چیز میرے
نزدیک کوئی نہیں۔

ل شعر چه باشد برمن تاکه ادال لاف زنم شعر چو اربست سیه من پس آل پرده چو

ست مرا نن دگر غیر نونِ شعرا او منور بسما (بقیدانگلے صفحے یر)

یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص مہمان کی اشتہا کے لیے کیسہ میں ہاتھ ڈالے۔
اسے ہلائے اور دھوئے۔ چونکہ مہمان کی اشتہا کسبہ سے ہے، اس لیے یہ لازم ہوا۔ آدمی
دیکھتا ہے کہ فلال شہر میں خلقت کو کونساسامان چاہیے۔ اور کس سامان کے خریدار موجود
ہیں۔ اس ضرورت کے مطابق ہی آدمی سامان خرید تا اور پچتا ہے۔ خواہ وہ سامان گھٹیا قتم کی
متاع ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے علوم کی مخصیل کی۔ اور اس میں تکالف اٹھائیں، تاکہ فضلا،
مختقین، زیرک اور دقیقہ رس لوگ میرے پاس آئیں۔ اور میں انہیں نفیس اور نایاب اشیاء
پیش کروں۔ خود خدانے بی چاہد اس نے سب علوم کو یہاں جمع کر دیا۔ اور ان سے متعلق
تکالیف بھی یہاں لے آیا تاکہ میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں۔
تکالیف بھی یہاں لے آیا تاکہ میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں۔

میں کیا کر سکتا تھا۔ میرے ملک اور میری قوم میں شاعری سے زیادہ باعث نگ کوئی کام نہ تھا۔ اگر ہم اس ملک میں رہنے تو وہاں کی طبائع کے مطابق زندگی ہسر کرتے، اور وہی کچھ کرتے، جو وہاں کے لوگ چاہتے۔ جیسے درس دینا، کتابیں تصنیف کرنا، ذکر و وعظ کرنا اور زہد و عمل کو ظاہراً طور پر بروئے کار لانا۔

## عِلمَ اور عمل

میر پروانہ نے مجھ سے کہا، اصل چیز علم ہے۔ میں نے جواب دیا، اہلِ علم اور طالبِ عمل کہاں ہیں، تاکہ میں انہیں عمل کر کے دکھاؤں۔ ثو ابھی باتیں سننے کا طالب ہے۔ ٹوکان لگائے ہوئے ہے کہ باتیں سنے۔ اور اگر میں باتیں نہ کروں، تو ثو ملول ہو جاتا

ایس محکن ونوعن ارزال و خوار ماند اکنول جمی خواہم کہ تو از گفت خویثم واخروی (غزلیاتِ مولانا روم)

<sup>(</sup>بقیه) چول باشد آل سعادت بایم زخود فراغت من پیش ازیس میخواستم گفتار خود را مشتری

ہے۔ تُو عمل كا طالب بن تاكه ميں تخفي كچھ دِ كھاؤں۔ مجھے دُنيا ميں ايسے مردكى ضرورت ہے، جسے میں عمل و کھا سکول۔ کردار کا خریدار مجھے نہیں ملتا۔ گفتار کا خریدار مل جاتا ہے۔ میں گفتار میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تُو عمل کو کیا جانے، جبکہ تو عامل نہیں۔ عمل کو عمل سے سمجھا جاسکتا ہے اور علم کو علم ہے۔ صورت کو صورت سے اور معنی کو معنی ہے۔جب یه راسته بی خالی ہے اور اس میں کوئی راہ رو نہیں، تواگر ہم اس راہ گزر میں ہیں اور عامل ہیں تو اس سے کیا، ہمیں کون دیکھے گا۔ آخر نماز روزہ تو عمل نہیں، بہ تو عمل کی ظاہری صورت ہے۔ عمل روحانی ہے اور وہ باطن میں ہے۔ حضرت آدم کے زمانہ سے لے کر حضور سرورِ کا سُنات عَلَیْتُ کے وقت تک نماز روزہ موجودہ صورت میں نہ نتھے اور عمل تھا۔ یس بیہ عمل کی صورت ہوئی۔ عمل دراصل روحانی ہے اور وہ اِنسان کے باطن میں ہے۔ بیہ ابیا ہی ہے کہ تو کہتا ہے ، دوانے اپنا عمل کیا۔ اب یہاں عمل سے مراد عمل کی صورت نہیں۔اس سے معنویت مراد ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں،وہ آدمی فلاں شہر میں عامل ہے۔وہ تحسی چیز کی صورت نہیں دیکھتے جو کام اس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس عامل کے واسطہ سے پکارے جاتے ہیں۔ پس عمل یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔وہ سمجھتے ہیں کہ عمل ایک ظاہرا چیز ہے۔اگر منافق آدمی اس صورتِ عمل سے تهیں کام لے توبیہ اس کے لیے فائدہ رکھتا ہے۔ جب اس میں صدق اور ایمان کی معنویت نہیں توبہ سب چیزیں جنہیں تو عمل کہتاہے، محض گفتار اور قول ہیں تجھے گفتار اور قول کی خبر نہیں۔

تواہے خوار دیکھتا ہے۔ گفتار درخت عمل کا پھل ہے۔ کیونکہ قول عمل سے پیدا ہو تا ہے۔ خدا تعالی نے وُنیا کو قول ہی سے پیدا کیا تھا۔ کہا :

كن فيكون. موجا، پس بوگياـ

اور ایمان دل میں ہے۔ اگر اس کا اظہار قول سے نہ ہو تو بے سود ہے۔ اور نماز کہ

فعل ہے، اگر تواس میں قرآن نہ پڑھے تو درست نہیں۔ اس وقت جب کہ تو کہتا ہے، قول معتبر نہیں ہے، توبیہ بات بھی تُو قول ہی ہے کہتا ہے۔

ایک مخص نے سوال کیا کہ جب ہم نیکی اور عملِ صالح کرتے ہیں، اگر ہم خدا سے امیدوار ہوں اور خیر کی توقع کریں، تو اس کی جزآمیں ہمارے لیے زیان ہے یا نہیں؟ فرملیا خدا کی قشم اُمیدر تھنی چاہیے اور ایمان ، یمی خوف و رجا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے دریافت کیا کہ خود رجابہت اچھی ہے۔خوف کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، تو مجھے رجا کے بغیر خوف دِ کھا دے ، یاخوف کے بغیر رجا۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں توبیہ سوال کیسے پوچھتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے گندم ہوئی۔وہ امید رکھتا ہے کہ اس سے بے شک گندم ہی پیدا ہو گی۔ مگر اس سلسلہ میں وہ خائف بھی ہے کہ ایسانہ ہو کوئی مانع لور آفت پیش آجائے۔ پس معلوم ہوا کہ امید بغیر خوف کے نہیں۔ خوف کو امید کے بغیر اور امید کو خوف کے بغیر ہر گز تصور نہیں کیا جس سکتا۔ اب اگر کوئی امیدوار ہو، اور جزا اور احسان کی توقع رکھتا ہو تو وہ اس کام میں بہت سر گرم اور کوشاں ہو گا۔ بیہ توقع اس کے پر ہیں۔ پر جنتنے مضبوط ہوں گے ، اتنی ہی پرواز زیادہ ہو گی۔ اور اگر وہ ناامید ہو تو ست اور کاہل ہو جائے گا، اور اس سے کوئی نیکی اور بھلائی شیں ہو سکے گ۔ بیر ایبا ہی ہے کہ پیمار آدمی کڑوی دوایی لیتاہے اور دس شیریں لڏنول کو چھوڑ دیتاہے۔اگر اسے صحت کی ممید نہ ہو تو اس سے یہ کیسے بر داشت ہو سکے۔ انسان حیوانِ ناطق ہے۔ انسان حیوانیت اور گویائی سے مرکب ہے۔ جیسے اُس میں حیوانیت دائمی ہے، لور اس سے جدا نہیں، گویائی کا معاملہ بھی ایمائی ہے، وہ اس میں دائمی ہے۔ اگر وہ ظاہرا بات شیس کرتا، توباطن میں بات کر لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ناطق ہے۔اس کی مثال سیلاب جیسی ہے کہ اس میں کیچڑ ملا ہو تاہے۔ صاف پانی اس کا نطق ہے، لور کیچڑاس کی حیوانیت ہے۔ لیکن کیچڑاس میں، عارضی ہے۔ کیا تو نہیں

دیکھتا کہ بیہ کیچڑ اور اجساد رخصت ہو جاتے ہیں اور سڑ گل جاتے ہیں، مگر اس کا نطق و حکایت اور اس کے علوم، نیک وبد کی دست بُر دسے فیچ رہتے ہیں۔ بالسال مجا

الملِ دل کل ہے۔ جب تُونے اسے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا۔ کیونکہ: الصید کلہ فی جوف الفراء.

ونیاکی سب مخلو قات اجزا ہیں اور وہ کل ہے۔

ترجمہ شعر: سب نیک دہد درویش کا مجو ہیں، جو ایسا نہیں، وہ درویش نہیں ہے۔ اب جبکہ تُونے اسے دیکھے لیا۔ اسے دیکھنے جبکہ تُونے اسے دیکھے لیا۔ اسے دیکھنے کے بعد تُوجے دیکھے گا گویا دوبارہ دیکھے گا۔ اور اقوال میں اس کا قول قولِ کُل ہے۔ جب تُونے اس کا قول سن لیا، اس کے بعد تُوجو قول سنے گا، وہ قولِ محرر ہوگا۔

ترجمہ شعر: جس نے اسے منزل میں دیکھا گویا کہ اس نے ہر انسان اور ہر مکان کو دیکھے لیا۔

ترجمہ شعر: اے نامۂ اللی کے نسخہ تو ہی تو ہے۔ اور اے جمالِ شاہی کے آئینہ! تو ہی تو ہے۔

ترجمه شعر: جو کچھ دُنیامیں ہے، وہ تجھ سے باہر نہیں۔ تُوجو کچھ چاہتا ہے، اپنے آپ ہی میں تلاش کر۔

# عقل كااثر

نائب نے کہا، اس سے تبل کافر بُت کو پوجتے اور سجدہ کرتے رہے ہیں۔اس

زمانہ میں ہم یم کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ ہم جاتے ہیں اور مغلوں کے سامنے سجدہ تعظیم کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی حرص و ہوا، کینہ ، حسد کے کئی ہت ہم اپنے باطن میں بھی رکھتے ہیں۔ ہم ان سب کے تابع ہیں۔ پس ظاہر اور باطن میں ہم وہی کام کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔

فرمایا، مگریمال دوسری بات ہے۔ جب تمهاری طبیعت میں یہ آتا ہے کہ بیہ بد لور ناپسندیدہ ہے تواس کی وجہ بیہ ہے کہ تمهارے دل کی آٹکھ نے اس بے مثال اور عظیم چیز کو دیکھا ہے۔ یمی اسے زشت اور فتیج دکھاتی ہے۔ کھاری پانی اسی شخص کو کھاری معلوم ہوتا ہے، جس نے شیریں پانی پیا ہو:

ضد سے چیزول کے در میان فرق کیا جاتا

وبضدها تتبيّن الاشياء.

*-ج* 

پس خداوند تعالی نے تہماری روح میں ایمان کا نور رکھ دیا ہے۔ یمی کاموں کو رشت دکھاتا ہے، خوب کے مقابلہ میں زشت ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ دوسرے لوگوں میں بید درد موجود نہیں، وہ جس حال میں ہیں خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود خداوند تعالی کا بیا کا ہے کام ہے کہ وہ تہمیں وہ کچھ دے جو تہمیں مطلوب ہے اور تہماری ہمت تہمیں جتنی دور لے جا سکے، وہیں تک جاؤگے:

الطير يطير بجناحيه والمؤمن يطير پرنده ايخبازه وك سے اثا تا ہے اور مومن اپنی بهمته.

خلقت کی تین اصناف ہیں۔ بعض ملائکہ ہیں کہ یہ عقل محض ہیں۔ ان کی فطرت میں عبادت، بندگی اور ذکر ہے۔ یہی ان کی خوراک ہے اور اسی سے وہ زندہ ہیں۔ ان کی خطرت میں عبادت، بندگی اور ذکر ہے۔ یہی ان کی خوراک ہے اور اسی سے وہ زندہ ہیں۔ ان کی مثال بانی کی مجھل کی سی ہے کہ اس کی زندگی بانی ہی سے ہے۔ اس کا لوڑ ھنا پھونا بانی

ہے۔ پانی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں۔ یہ صنف شہوت سے معراہے، پاک ہے۔ اگر اسے شہوت نہیں آتی۔ اور نفسانی خواہش نہیں ہوتی، تو چونکہ وہ اس سے پاک ہے۔ بیر اس کی کوئی نیکی نہیں۔ایے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ اور اگر وہ بندگی مجالاتا ہے تواسے شار میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ اس کی فطرت ہی نہی ہے۔ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ دوسری صنف جانور ہیں کہ ان میں محض شہوت ہے، عقل انہیں نہیں روکتی۔انہیں اس مسکین آدمی کی طرح تکلیف نہیں پہنچی جو عقل اور شہوت سے مرکب ہے، جس کا نصف فرشتہ ہے اور نصف حیوان۔ نصف سانپ ہے اور نصف مچھلی، جسے مچھلی یانی کی طرف تھینچتی ہے اور سانپ خاک کی طرف، جو کش مکش میں ہے اور جنگ کر رہاہے۔ جس نے اپنی عقل کو شہوت پر غالب کیا، وہ من غلب عقلا شهوته فهو اعلىٰ من فرشتوں سے بھی برتر ہول اور جس نے اپنی الملائكة ومن غلب شهوته عقلا شہوت کو عقل پر غالب کیا، وہ جانوروں سے فهوادنٰے من البھائم.

بھیبدتر ہوک

ترجمه شعر: فرشته علم سے آزاد ہوا اور جانور جمالت سے۔ آدم زاد ان دو کی جنگ میں رہا۔

اب بعض آدمیوں نے عقل کی اتن متابعت کی کہ وہ کلی طور پر فرشتہ بن گئے لور نورِ محض ہو گئے۔ یہ لولیاء لور انبیاء ہیں، یہ خوف ورجاسے آزاد ہوئے۔ لاخوف علیھم ولاھم یعزنون

<u>ئ</u>ل۔

ا۔ یہ ملفوظات حضرت علی کرم اللہ ورجہ کے ہیں۔ مثنوی مولاناروم میں اس مضمون کو یوں اوا کیا گیاہے : آدی زادہ طرفہ معجو نیست از فرشتہ سرشتہ و زحیواں مر بدیں میل می کند کم ازیں در بداں میل می کند بہ از آل

یمال تک کہ وہ کلی طور پر عقل کا تھم مانے گئے۔ بعض کی عقل پر شہوت عالب آگئ اور بعض عقل اور شہوت کے نزاع میں رہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے اندر رنج، درد، آہ و فغال اور تحمر پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ لوگ اپنی زندگی سے راضی نہیں ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ اولیاء ان کے منتظر ہیں کہ وہ ان مومنوں کو اپنی اولیائی کی منزل پر پہنچائیں اور اپنے جیسا بنالیں۔ اوھر شیاطین بھی ان کے منتظر ہیں کہ انہیں اسفل السافلین بنالیں۔ شیاطین انہیں اپنی طرف تھینچتے ہیں۔

ترجمہ شعر: ہم چاہتے ہیں اور دوسرے بھی چاہتے ہیں۔ دیکھئے قسمت کس کا ساتھ دین ہے اور نصیب کس کی مدد کرتا ہے۔

## سورة النصر كى تفسير

جب خدا کی نصرت آئی۔

اذا جاء نصر الله.

فاہر بین مفسر اس کی تفییر یوں کرتے ہیں کہ حضور سرورِ کا نئات علیہ اتن ہمت رکھتے ہتے کہ ساری دُنیا کو مسلمان بنالیں اور اسے خدا کے راستہ پر لے آئیں۔ آپ کے جب اپنی وفات قریب دیکھی تو کہا۔ آہ! کہ میں زندہ نہ رہا کہ دُنیا کو وعوت دیتا۔ خداوند تعالی نے فرمایا غم نہ کھا، جس لحہ تُو گزر گیا۔ جن ملکوں اور جن شروں کو تُو نے لئکر اور تلوار سے فتح کیا۔ میں ان سب کو بغیر لشکر کے مطبع اور مومن بنا دول گا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وفات کے آخر پر تو دیکھے گا کہ خلقت ہر دروازہ سے آتی ہے۔ اور گروہ در گروہ مسلمان ہوتی جاتی ہے۔ جب تو یہ نشان دیکھے تو جان لے کہ تیرے سفر آخرت کا وقت آ بہنچا۔ اب تنبیع پڑھ اور استغفار کر کہ تو دہاں آجائے گا۔

لکین محقق کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے، وہ اپنے عمل اور جدوجمد سے لوصاف بد کو دُور کر لے گا۔ جب وہ بہت مجاہدہ کرتا ہے اور اپنی قوتول اور اوزاروں کو استعمال میں لائے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے تو خداد ند تعالی فرماتا ہے کہ تو نے سمجھا کہ وہ تیری قوتِ قعل اور عمل ہے ہو جائے گا۔ یہ ایک سنت ہے جو میں نے بنائی ہے۔ یعنی بیر کہ جو پچھ تیرے پاس ہے،وہ میرے راستہ میں خرچ کر۔اس کے بعد اس بے پایال راہ سے ہماری بخشش کپنیجی ہے۔ میں تجھے فرماتا ہول کہ ان کمزور دست ویا سے چل پھر۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کمزور یاؤں سے تجھ سے بیہ راستہ نہیں کئے گا۔ بلحہ سو ہزار سال میں اس راستہ کی ایک منزل بھی جھے سے قطع نہیں ہو سکتی۔ سوائے اس کے کہ جب تواس راستہ پر چلے، تیرے پاول جواب دے جائیں، ٹوگر پڑے۔ اور تھھ میں کوئی طافت چلنے کے لیےباقی نہ رہے۔اس کے بعد خداوند تعالیٰ تجھے اٹھالے، جس طرح بچہ کو جب وہ شیر خوار ہو گود میں اٹھالیتے ہیں، جب پچہ بوا ہو جاتا ہے تواسے گود سے اتار دیتے ہیں تاکہ وه چلے۔اس وقت جبکہ تو قوتیں رکھتا تھااور مجاہدات کرتا تھا۔ ہم مبھی مبھی تیری بیداری اور نیند میں تجھے اپنالطف و کرم و کھا دیتے، تاکہ ہماری طلب میں تجھے طاقت حاصل رہے اور تو امیدوار رہے۔ اب جبکہ تیرے قواء نہیں رہے، تیرے لوزار نہیں رہے۔ تو ہارے الطاف، مختشیں اور عنایتیں دیکھ کہ کس طرح فوج در فوج تیرے پاس آتی ہیں۔ تُو نے اپنی سوہزار کوشش ہے ان کا ذرّہ بھی نہ دیکھا تھا۔

پس اینے رب کی حمد سے تنبیح کر اور اس سے

نسبَح بحمد ربّك واستغفره.

استغفار كربه

ا مخفل تا مگیرا وتا پویا نبود مرکبش جز شائه بلا نبود چونفنول گشت و دست پا نمود درعنا افتاد و در کور و کبود (مثنوی مولاناروم)

اس فکر اور سمجھ پر استغفار پڑھ جو تخفیے تھی اور جس سے تو سمجھتا تھا کہ تواپنے ہاتھ پاؤل سے وہ کام کرے گا۔ اور تونے یہ نہ دیکھا کہ سب پچھ مجھ سے ہے۔ لیکن اب جبکہ تونے دیکھ لیا ہے کہ سب پچھ مجھ سے ہے تو استغفار کر۔ اندُ کان تو آبا

## دو قشم کی دوستی

ہم امیر کو وُنیااور اس کے مرتبہ، علم اور اس کے عمل کی وجہ سے دوست نہیں ر کھتے۔ دوسرے لوگ اسے ان وجوہ کی بناء پر دوست رکھتے ہیں، کیونکہ وہ امیر کا منہ نہیں دیکھتے، امیر کی پیٹے کو دیکھتے ہیں۔ امیر آئینہ کی طرح ہے، اور بیہ صفات قیمتی موتیوں کی طرح اور سونے کی طرح ہیں، جو آئینے کی پشت پر لگا ہوا ہے۔وہ لوگ جو سونے کے عاشق ہیں اور موتوں کے عاشق ہیں، ان کی نظر آئینہ کی پشت پر ہے اور جو آئینہ کے عاشق ہیں، ان کی نظر موتیوں اور سونے پر نہیں۔ وہ اپنی نظر آئینہ پر جمائے ہوئے ہیں۔ اور آئینہ کو محض اس کے آئینہ ہونے کی وجہ ہے دوست رکھتے ہیں۔اس لیے کہ وہ آئینہ میں اپناحسن د کھتے ہیں۔ آئینہ سے وہ ملول نہیں ہوتے۔ کیکن وہ جن کا چرہ بد صورت اور عیب دار ہے، وہ آئینہ میں زشتی دیکھتا ہے۔وہ جلدی ہے آئینہ کو پھیر دیتا ہے۔اور ان جواہرات کا طالب ہوتا ہے۔اب آئینہ کی پشت پر ہزار رنگ کے نقوش بناتے ہیں۔اور جواہرات مکاتے ہیں۔ اس سے آئینہ کے چرے کا کیا بگڑتا ہے؟ اب خداوند تعالیٰ نے حیوانیت اور انسانیت کو مرکب کیاہے تاکہ دونوں ظاہر ہوں کہ :

ضدے اشیاء میں فرق کیا جاتا ہے۔

وبضدها تتبين الاشياء.

سن چیز کی تعریف اس کی ضد کے بغیر ممکن نہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ضد

نهیں، فرما تاہے:

کنت کنزاً مخفیاً فاجبت بان اعراف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے واجب،

ستمجھا کہ پہچانا جاوک۔

يس به عالم پيدا كياجو ظلمت ہے، تاكه اس كا نور ظاہر ہو۔اس طرح اس نے

لولياء كوپيدا كياكه:

میری صفات کو لے کر میری مخلوق کی

اخوج بصفاتی الیٰ خلقی.

طرف آؤ۔

لوریہ خدا کے نور کے مظہر ہیں، تاکہ دسمن سے دوست جداکیا جائے۔ لور بیگانہ سے بیگانہ ممتاذ کیا جائے۔ معنی کے لحاظ سے اس کیفیت کی کوئی ضد نہیں ہے۔ سوائے ظاہری صورت کے، جس طرح کے آدم کے مقابلہ میں اہلیس، موکی کے مقابلہ میں فرعون، اراجیم کے مقابلہ میں نمر ود لور حضور سرورِ کا کتات علی ہے مقابلہ میں لوجہ ل۔ پس لولیاء سے خدا کی ضد پیدا ہوتی ہے، اگر چہ معنی میں وہ ضد نہیں رکھتا۔ اس سے جتنی

خاک را تابال تر از افلاک کرد مجج مخفی بُد زیرے جاک کرد محمد كنزا رحمة علية چوہر خود کم کمن اظہار شو ک**ے** کن*زا گ*فت کھیا شنو جوش ا**ح**يست لان اعرف شود م بعرد بو غره ش کف شود يود در قدمت عجل و ظهور چول مراد و تحكم يزدان غنور وآل حبہ ہے حل را مندے نود بے زضدے ضد را نوال نمود عود شایش را آمکینه پن خلینہ رافت صاحب بینا وآكله از ظلمت مندش بهاد او ہی مفاتے ہے صدودش واو او دو علم افراخت امپید و سیاه آن کیے آوم دگر ایکس راہ یالش و <sub>منک</sub>ار آنچه رفت رفت درمیان آل دو لشکر گاه زفت (ہدائے منے پ)

و شمنی اور ضد و کھاتے ہیں ، اتنا ہی وہ زیادہ کا میاب ہوتے ہیں۔ اور زیادہ مشہور ہوتے ہیں :

یریدون لیطفؤا نور الله بافواههم والله وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوٹکول
متم نورہ ولو کرہ الکفرون. (القف : سے بچھا دیں۔ اور اللہ تعالی اپنے نور کو پورا
کر کے ہی رہے گا۔ اگرچہ یہ بات اہم کفر کو ناگوار ہی ہو۔

تاگوار ہی ہو۔

ترجمه شعر: چاند نور چھڑکتاہے، اور کتابھونکتاہے۔اس میں چاند کا کیا قصور؟ کتاالیا ہی

ترجمہ شعر : چاند سے آسان کے ارکان نور لیتے ہیں۔وہ کتا کیا حیثیت رکھتا ہے کہ زمین کاکا نٹا بھی بن جائے۔

بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں خداوند تعالیٰ نعمت، مال، زر اور امارت سے عذاب دیتا ہے۔ اور ان کی جان ان سے گریز نہیں کرتی۔

ایک فقیر نے ملک عرب میں ایک امیر کو سوار دیکھا۔ اس کی پیشانی میں انبیاء و لولیاء کی روشنی دیکھی۔ کہاسبحان اللہ!

پاک ہے وہ خداجو اپنے بندول کو تعمتول سے

يعذّب عباده بالنعم. پاک ہے وہ خ

عذاب ديتا ہے۔

حدّ نور پاک لو تاکیل بود دوم بايل بود منجش دور (ہتیہ) تا به نمرود آلد اندر دور دور هجيس اين دو علم از عدل وجور وآن دو لفکر کیس گزار و جنگ جو محثت و خسم او مند ارابيم تا سمویٰ و بغرعون غربیق دور دور و قرن قرن این دو فریق چو زمد رفت و ملامت می فزود میانشاں حرب بود اندر ساليا تاکه ماند که بروز این دو سبق اهم سازيد حق دريا با بوجل آل سبدار جنا دور عمدِ معطفًا (مولاناروم)

## اصل چیز معنی ہے

ابنِ مقری قرآن درست بردهتا ہے۔ ہال وہ قرآن کے ظاہری الفاظ کو درست پڑھتا ہے، لیکن معنی سے بے خبر ہے۔ اس پر دلیل بیہ ہے کہ وہ حال جو معنی کے لیے چاہیے اسے وہ رد کر دیتا ہے۔ اور اندھوں کی طرح پڑھتا ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سک آئی ہے۔ دوسر ااس سے بہتر سک آئی لے آتا ہے۔ بیر اسے رو کر ویتا ہے۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ اسے سک آئی کی پہچان نہیں۔ کسی نے اسے کہ دیا کہ بد سک آبی ہے۔اس کے کہنے پر بیرائے لیے پھر تا ہے۔ بیرابیا ہی ہے کہ جو لڑکے اخروٹوں ہے کھیلتے ہیں۔ جب اخروٹ کا مغزیا اخروٹ کا تیل انہیں دیا جائے تو وہ اسے رد کر دیتے ہیں کہ اخروٹ تووہ ہے جسے ہلایا جائے تواندر سے جع جع کی آواز آئے۔اگر بیہ اخروث ہیں تو ان میں جغ جغ کی آواز کیوں نہیں؟ خدا کے خزانے بہت ہیں۔اور خدا کے علوم بسیار ہیں۔ اگر وہ قرآن کو عقل سے پڑھتا ہے۔ تو دوسرے کے قرآن پڑھنے کو کیوں رو کرتا ہے۔ ایک قاری ہے میں نے کہا، قرآن کتاہے:

کہہ دے کہ اگر تمام سمندر روشنائی بن جائے، خداوند تعالیٰ کے کلمات بیان کرنے کے لیے تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے، پیشتر اس کے کہ خدا کے کلمات تمام ہوں۔ . قل لوكان البحر مداداً لكلماتِ ربّى لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلماتِ ربّى. (الكهف: ع١٢)

اب اس قرآن کا وزن پورے بچاس درم ہو سکتا ہے۔ اس کا لکھنا خدائی علم کی ایک رمز ہے۔ خداکا سارا علم تنما بھی نہیں ہے۔ عطار کاغذییں تھوڑی سے دوالپیٹ دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ عطار کی ساری دکان بھی ہے۔ بیہ یہ وقوفی ہے۔ آخر حضرت موک اور حضرت عیسی کے ذمانہ میں قرآن تھا۔ خداکا کلام تھا۔ عربی میں نہ تھا۔ میں نے بیہ تقریر

کی تواس سے قاری پر اثر نہ ہول میں نے اسے چھوڑ دیا۔

کتے ہیں رسول اللہ علی کے زمانہ میں اصحاب میں سے جو کوئی ایک سورہ یا آدھی سورہ یاد کر لیتا، اس کی طرف انگل سے اشارہ کر کے کہتے کہ اسے ایک سورہ یاد ہے۔ وہ جو قرآن کو کھا جاتے ہیں۔ ان کا ایک من یا دو من روٹیاں کھا جانا کون سی بوئی بات ہے۔ وہ انہیں منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ جگالی کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ وہ ہزار خروار بھی کھا سکتے ہیں۔ آخر کہتا ہے :

وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر

رُبّ تالى القرآن والقرآن يلعنهُ.

لعنت كرتاہے۔

یہ ان لوگوں کے حق میں آیا ہے، جو قرآن کے معنی سے واقف نہیں۔ ان
لوگوں کی ایک ایس قوم ہے، جس کی آئکھیں خدانے غفلت سے بند کر دیں۔ تاکہ وہ اس
وُنیاکو نتمیر کرے۔ اگر بعض لوگوں کو اس وُنیا سے غافل نہ کر دیں تو وُنیا میں کوئی آبادی نہ
ہو۔ غفلت عمار تیں لور آبادیال پیدا کرنے والی ہے۔ آخر پخ غفلت ہی سے بوا ہو تا ہے لور
لمباہو تا ہے۔ لور جب اس کی عقل کمال کو پہنچتی ہے۔ تو وہ اس سے زیادہ دراز نہیں ہو تا۔
لیس عمارت کا موجب لور سبب غفلت ہے لور ویرانی کا سبب ہوشیاری ہے۔ یہ جو میں کتا
ہوں، وو وجوہ کے سوا نہیں۔ یا میں حسد کی وجہ سے کتا ہوں یا شفقت کی بنا پر۔ حاشا
کہ یہ حسد کی وجہ سے ہو، اس لیے کہ حسد کی قیمت پچھ نہیں۔ اصل وجہ میری شفقت
بی ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ عزیز دوست کو روحانیت کے ذریعہ اپنی طرف

لے در صحلبہ کم بدے حافظ کے گرچہ شوقے بود جانشال را ہے۔
ال پی ستونِ ایں جمال خود عفلتہ چیست دولت کایں دوا دو بالتست

کتے ہیں کہ ایک مخص جے کے راستہ میں مصیبت میں گھر گیا۔ پیاس کی شدت اس پر غالب آگئے۔ اور وہ سخت بے تاب ہولہ اتنے میں اس نے دور ایک چھوٹا سا پر انہ خیمہ دیکھا، وہال گیا۔ ایک چھوٹی سی لونڈی پر نظر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا، میں مهمان ہوں اور وہیں اتر پڑالہ یانی مانگا، انہوں نے یانی دیا جو آگ سے زیادہ گرم اور نمک سے نیادہ کھاری تھا۔ ہو نٹول سے لے کر گلے تک جہال سے یانی گزراسب کچھ جلاتا گیا۔ بیہ مهمان بوی محبت اور شفقت سے اس عورت کو تصیحت کرنے لگا۔ اس نے کہا۔ ویکھو تم نے مجھ مسافر کو جو آرام دیا ہے، اس سے میری شفقت جوش میں آگئی ہے، میں جو کچھ کول اسے اہمیت دیجئے۔ بغداد یمال سے قریب ہے، اور کوفہ راستہ ہی میں ہے۔ یمال تو آپ مصیبت میں گر فار ہیں۔ آپ افتال و خیزال اپنے آپ کو دہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دہال میٹھا اور مھنڈایانی بہت ہے۔ اور رنگ رنگ کے کھانے اور حمام بہت ہیں۔ مہمان نے ان شهرول کی نعمتیں، خوشیاں اور لذتیں گن ڈالیں۔اتنے میں وہ عرب بھی آگیا جو اس عورت کا خاوند تھا۔ وہ چند جنگلی چوہے شکار کر کے لایا مقلہ عورت سے اس نے کہا کہ وہ انہیں یکائے۔اس میں سے کچھ انہوں نے مہمان کو دیا۔ مہمان مصیبت اور بھوک کا مارا ہوا تو تھا بی، اسے کھا گیا۔ اس کے بعد آدھی رات گئے وہ خیمہ سے باہر سورہا۔ عورت نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے سنااس مہمان نے ان شہروں کی کیا کیا تعریفیں کیس اور کیا کیا تھے سنائے؟ پھروہ تمام گفتگو جو مهمان نے کی تھی، خاوند کے سامنے دہرائی۔ خاوند نے سب کچھ سن کر کہا، "اے عورت خبر دار! اس قتم کی باتیں نہ سنا کر۔ وُنیا میں حاسد بہت ہیں۔جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آسائش اور امارت کی زندگی بسر کر رہاہے، تو حسد كرنے لكتے ہيں، اور چاہتے ہيں كە كسى بهانے اسے وہاں سے چانا كريں اور اسے اس دولت سے محروم کر دیں۔

اب یہ خلقت الی ہی ہے کہ جب کوئی اسے شفقت سے نصیحت کرے تواسے حسد پر محمول کرتی ہے، سوائے اس میں ایسے آدمی کے جس پر اصلیت آشکار ہو۔ وہ اصلیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی پر ازل کے دن حقیقت کا اک قطرہ ٹپکایا گیا تھا۔ وہی قطرہ اب اسے تشویش، رنج اور مصیبت سے مخلصی دلاتا ہے۔ آخر تو کب تک مجھ سے دور اور بیگانہ رہے گا؟ اور تشویش اور وہم سے دوچار رہے گا؟ اس قوم سے کوئی کیابات کے، جس نے ایسی بات نہ کبھی کسی سے سنی ہو اور نہ اپنے شخ سے۔

کے، جس نے ایسی بات نہ کبھی کسی سے سنی ہو اور نہ اپنے شخ سے۔

ترجمہ شعر: جب اس کے خاندان میں بررگی ہی نہ تھی تو وہ بررگوں کا نام کمال سے

معنی کی طرف متوجہ ہونا اگرچہ پہلے پہل اچھا نہیں لگتا۔ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے، معنی کی ندی شیریں تر معلوم ہوتی ہے۔ صورت کے معاملہ میں بیبات الث ہے۔ صورت پہلے پہل بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن اس کی صحبت میں جتنا زیادہ رہو گے ، اس کی طرف سے دل سر د ہوتا جائے گا۔ کمال صورتِ قرآن لور کمال معنی قرآن۔ آدمی کو دکھو، کمال اس کی صورت لور کمال اس کی صورت کی اصلیت پر جائے تو آئی کی اس صورت کی اصلیت پر جائے تو آئی کی اس صورت کی اصلیت پر جائے تو آئی کی اس صورت کی اصلیت پر جائے تو آئی کی کھو، کمال اس کی صورت کی اصلیت بر جائے تو آئی کی کھی اس سے تعلق نہ رکھے۔

مولانا سمس الدین قدس الله سرة فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوا قافلہ کسی جگہ گیا۔ نہ اسے آبادی ملی اور نہ پانی۔ ناگاہ اسے ایک کنوال مل گیا، جس پر ڈول نہیں تھا۔ رس اور ایک طشت لے کر قافلہ والے کنویں پر آئے۔ اس طشت کو کنویں میں لئکایا، اسے باہر کھینچا تو طشت ٹوٹ گیا۔ دوسر اطشت کنویں میں لئکایا تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد قافلہ کے ایک آدمی کورشی سے باندھ کر لئکایا، وہ دوبارہ لو پر نہ آیا۔ قافلہ میں ایک عقلمند تھا۔ اس کے کہا میں جاتا ہوں۔ انہوں نے اسے بنچ لئکایا، وہ کنویں کی تہہ کے قریب پہنچا تو ایک

کالی کلوٹی شکل نمودار ہوئی۔ اس عقلمند نے کہا، میں اب مخلصی نہیں پاؤں گا، جب تک اپنی عقل کو کام میں نہ لاؤل، میں بے خود نہ بن جاؤل گا، تاکہ دیکھول مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ کالی کلوٹی شکل نے کہا۔ قصہ کو طول نہ دے۔ تو میرا قیدی ہے، تو آزاد نہیں۔ (میرے سوال کے) صحیح جواب کے سوا کوئی دوسری چیز تخصے رہائی نہ دے گی۔ عقلمند بولا، فرمایئے۔ بولی سب جگہوں سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ عقلمند نے خیال کیا، میں قیدی اور مجبور ہول۔ اگر میں کہوں بغداد یا اور کوئی جگہ، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس پر مطعون ہوں۔جواب دیا جگہ وہ بہتر ہے، جہاں اپنا مونس ہو ، خواہ وہ زمین کی تہہ ہی میں ہو۔ وہی جگہ بہتر ہے۔ اور خواہ وہ چوہے کے بِل ہی میں کیوں نہ ہو، وہی جگہ بہتر ہے۔ بولی، تونے کیا اچھی بات کہی! جا، تورہا ہولہ دُنیامیں آدمی تو ہی ہے۔اب میں نے تجھے رہا کیالور دوسروں کو تیری برکت سے آزاد کیا۔اس کے بعد میں کوئی خون نہیں کرول گی۔ وُنیا کے تمام مرد میں نے تیری محبت میں تجھے بخش دیئے۔اس کے بعد پانی سے اہلِ قافلہ کی پیاس جھائی۔

اب اس (قصہ کے بیان کرنے) سے غرض بیہ ہے کہ ایک معنی کو دوسری طرح بھی بیان کیا جات کرنا مشکل طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ مقلد صورت ہی کو پکڑ بیٹھتے ہیں۔ ان سے بات کرنا مشکل ہے۔ اب اس بات کو تو دوسرے طریق پر کے ، تو وہ نہیں سنتے۔

#### مقصد

فرماتے ہیں کہ تاج الدین قبائی نے لوگوں سے کہا کہ بید دانش مند ہم میں آتے ہیں اور خلقت کو دین کے راستہ میں بے اعتقاد بناتے ہیں۔ کہا نہیں۔ بیہ ہمارے در میان نہیں آتے ، اور نہ ہمیں بے اعتقاد بناتے ہیں۔ حاشا کہ بیہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اگر کسی کتے کو زریں پٹہ پہنا دیا جائے تو اس پٹے کی وجہ سے اسے شکاری کتا نہیں کہنے لگتے۔
شکاری پن تو اس کی معنویت ہے۔ خواہ اس نے زرین پٹہ پہن رکھا ہو اور خواہ پشم کا پٹہ۔
عالم جبہ اور دستار سے نہیں بنتا۔ عالمیت اس کی ذات میں ایک ہنر ہے۔ اگر وہ
ہنر قبا اور عبا میں ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ پیغیبر اسلام علیاتہ کے زمانہ میں
منافقوں نے دین پر ڈاکہ ڈالنے کا قصد کیا۔ انہوں نے نماز کے جامے پہن لیے، تاکہ کی
مقلد کو دین کی راہ میں ست بنائیں۔ بید وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے، جب تک اپ
آپ کو مسلمانوں میں سے نہ بنا لیتے۔ ورنہ عیسائی یا یہودی انہیں دین کا طعن دیتے۔ وہ کب
بیہ سنتے کہ:

کم بختی ہے، ان نمازیوں کی، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور ریاء اور نمائش کرتے ہیں اور چھوٹی چیزوں تک میں مخل کرتے فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرآءُ ون ويمنعون الماعون. (سورة ماعون : ع)

سخن کلی ہے ہے کہ تو وہ نور رکھتا ہے۔ آدمیت نہیں رکھتا۔ آدمیت مانگ، اصل مقصد ہے ہے۔ باقی بات کو لمبا کرنا ہے۔ جب بات کی بہت آرائش کرتے ہیں تو مقصد فراموش ہو جاتا ہے۔

ایک سبزی فروش کسی عورت کو دوست رکھتا تھا۔ سبزی فروش نے اس عورت
کی لونڈی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ بیں عاشق ہوں۔ میں جل
رہا ہوں۔ مجھے چین نہیں، مجھ پر ستم ہو رہا ہے۔ آج مجھ پر بید گذری۔ کل وہ گزری۔ لیے
چوڑے قصے بیان کیے۔ لونڈی اس عورت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی سبزی فروش
نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آ، تاکہ میں بچھ سے بید کروں اور وہ کروں۔

عورت نے کہا، ایبا پیغام اور اس سر د مهری سے ؟ لونڈی یولی، اس کی گفتگو تو بہت کمبی تھی، مگر مقصد صرف اتنائی تھا۔ اصل بات مقصد ہے، باقی در دِسر ہے۔

#### عورت کی فطرت

فرمایا کہ تورات دن جنگ کرتا ہے اور عورت کی تمذیب اخلاق چاہتا ہے۔ اور عورت کی تمذیب اخلاق چاہتا ہے۔ اور عورت کی نجاست کو اپ سے باک کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے پاک کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ تُو اس اپنے آپ میں پاک کرے۔ اپنے آپ کو اس سے ممذب بنا۔ اس کی طرف جا، اور جو وہ کے اسے تشکیم کر۔ خواہ تیرے نزدیک اس کی بات محال ہی کیوں نہ ہو۔ اور غیریت کو چھوڑ دے۔ اگرچہ غیریت مر دول کا وصف ہے۔ لیکن اس اجھے وصف ہی سے تجھ میں بوے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی خاطر پیغیبر علی ہے فرمایا:
اسلام میں ترک و نیا نہیں۔
اسلام میں ترک و نیا نہیں۔

راہب خلوت کے راستہ پر چلتے ہیں۔ پہاڑوں میں بیٹھنا، عورت کو اچھانہ سمجھنا اور ترک و نیاان کا طریق ہے۔ خداوندعز و جل نے پیغیر علیہ کے کو ایک چھپا ہواباریک راستہ دکھا دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ عورت کو چاہنا تاکہ عور تول کے ظلم سے اور ان کی محال باتیں سنے۔ خجالت ہو، اور اپنے آپ کو مہذب بنائے۔

وانك لعلى خلق عظيم. آپ بهترين اخلاق پر قائم ہيں۔

دوسروں کے ظلم سہنااور مختل کرنا ابیا ہی ہے کہ نواپی غلاظت کو ان سے مل دیتا ہے۔ تیرااخلاق بر دباری ہے اچھا ہو جاتا ہے۔ لور خجالت لور تعدّی ہے ان کا اخلاق بد ہو جاتا ہے۔ پس جب تونے بیہ بات سمجھ لی، تواپئے آپ کوپاک بنا۔ انہیں لباس کی طرح سمجھ۔ کیونکہ اپنی پلیدی کو توان سے پاک کر تاہے اور توپاک ہو جاتا ہے۔ اگر جھھ سے خود ایسانہ ہو تو عقل کی روسے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ نکاح نہیں ہوا۔ یہ ایک آوارہ معثوقہ ہے۔ جب بھی شہوت غالب آتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس طریق پر اپنے آپ سے حمیت، حسد اور غیرت کو دور کر، تاکہ اس سے درے کھے مجاہدہ اور تحل کا مزہ آنے گے اور ان کے محالات سے تیراحال ظاہر ہو تو اس کے بعد اپنے آپ پر زور دیئے بغیر ہی تو مزید مخل اور مجاہدہ کوبر داشت کر سکے۔ کیونکہ تو اس میں ایک معین فائدہ دیکھے گا۔

کتے ہیں، پیغیبر علیہ اپنے صحلہ کے ہمراہ جنگ سے لوٹ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آج رات ڈھول بجلیا جائے اور شہر کے دروازہ پر سوئیں۔ کل شہر کے اندر جائیں۔ صحلہ نے پوچھا، یارسول اللہ علیہ اس میں کیا مصلحت ہے؟ فرملیا کہ (یکا یک چلے جانے سے) ہو سکتا ہے تم وہال اپنی عور تول کو بیگانے مردول کے ساتھ دیکھو۔ اور تنہیں الم ہو اور فتنہ پیدا ہو جائے۔ صحلہ میں سے ایک نے یہ بات نہ شی۔ وہ (اپنے گھر) چلا گیا۔ اپنی عورت کو غیر مرد کے ساتھ بلیا۔

پینیبر علی ہے۔ اور عورت کو روزی اور کیڑا مہیا کرنے کے لیے مشقت کرنی چاہیے۔ سو ہزار کرنے چاہیے۔ سو ہزار بوے غم چھو تو عالم محمدی اپنا چرہ دکھائے۔ حضرت عیسی کا طریق، خلوت کا مجاہدہ اور شہوت کو روکنا ہے۔ محمد علی اپنا چرہ دکھائے۔ حضرت عیسی کا طریق، خلوت کا مجاہدہ اور شہوت کو روکنا ہے۔ محمد علی استہ عورت اور مرد کے ظلم اور غصہ کو برداشت کرنا ہے۔ اگر تو محمدی راستہ پر نہیں چل سکتا تو عیسی کے راستہ پر چل۔ تاکہ تو بالکل ہی محروم نہ رہے۔ اگر تو محمدی راستہ پر خلا۔ تاکہ تو بالکل ہی محروم نہ رہے۔ بھر طیکہ تو بیہ وصف رکھتا ہو کہ سو چپت کھالے۔ اور پھر اس کو اس کا حاصل نہ رہے۔ بھر طیکہ تو بیہ وصف رکھتا ہو کہ سو چپت کھالے۔ اور پھر اس کو اس کا حاصل

سمجے۔ یا تو غیب کامعتقد ہو جیسا کہ انہول نے فرملاہے اور خبر دی ہے۔ اور سمجھ لے کہ کوئی الیی چیز ہے۔اس وفت تک صبر کروں کہ وہ حاصل جس کی انہوں نے خبر دی ہے، مجھ تک بھی پینچ جائے۔اس کے بعد تو دیکھے گا کہ اگرچہ تیرے دل میں بیربات ہو گی کہ اگرچہ ان تکلیفوں کا حاصل اس گھڑی میرے لیے پچھ نہیں، آخر کار جو خزانے میں چاہتا ہوں، ان تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اور جن خزانوں کی تحقیے طمع تھی اور جن کی تحقیے امید تھی، ان سے بھی بوھ کروہ خزانے ہول گے، جن تک تیری رسائی ہو گی۔ اگر بیابت اس وقت تجھ پر اثر نہیں کرتی تو جیسا تُو پختہ ہو جائے،اس وقت بیہ بہت زیادہ اثر کرے گی۔عورت کیا ہوتی ہے؟ دُنیا کیا ہوتی ہے؟ توخواہ کمہ، خواہ نہ کمہ، وہ وہی کچھ ہے جو کچھ کہ ہے۔جو میچھ وہ کرتی ہے،اس سے بازنہ آئے گی۔ بلحہ تیرے کہنے سے وہ بدسے بدتر ہی ہوگ۔ مثال کے طور پر روٹی لے اور اسے بغل میں دبا لے ، اور کسی کو نہ دے اور کہہ دے میں کسی کو نہ دول گا۔ دینا تو ایک طرف میں دکھاؤں گا بھی نہیں۔ اگرچہ روٹیال کثرت اور ارزانی کی وجہ سے دروازوں کے سامنے ڈھیروں کی صورت میں پڑی ہول۔ اور انہیں کتے بھی نہ کھاتے ہوں۔ مگر تو نے اس روٹی سے خلقت کو منع کیا ہے، وہ اس طرف راغب ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اور ہر اچھے برے طریقہ سے چاہتی ہے کہ اسے دیکھ کر چھوڑے، جس سے تُونے اسے منع کیا ہے اور جسے تُونے چھپایا ہے۔ خاص طور پر اگر تو اس روٹی کو سال بھر چھیائے پھرے۔ اور مبالغہ کے ساتھ تاکید کر تارہے کہ تُواہے کسی کو نہیں د کھائے گا تو خلقت کی رغبت حد سے زیادہ گزر جائے۔ کیونکہ طبعًاانسان اس چیز کا حریص ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ تُو عورت کو جتنا زیادہ تھم دے کہ وہ چھپی رہے۔اتنا ہی اسے اپنے آپ کو دکھانے کی زیادہ فکر ہو گی۔اور عورت کے چھینے سے خلقت کو اس کی طرف اور زیادہ رغبت ہو جاتی ہے۔ پس تو بیٹھا ہوا ہے اور دو

طرف سے رغبت کو بوھارہا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو اصلاح کر رہا ہے۔ یہ خود عین فساد ہے۔ اگر اس عورت میں یہ خوبی ہے کہ وہ فعل بدنہ کرے، تو خواہ منع کرے اور خواہ نہ کرے۔ اگر اس عورت میں یہ خوبی ہے کہ وہ فعل بدنہ کرے وہ اپنی نیک طبع اور پاک سرشت پر چلے گی۔ پس تو فارغ ہو جا اور تشویش نہ کر۔ اور اگر عورت کی طبع اور سرشت اس کے برعکس ہو تو پھر بھی وہ اپنے ہی طریق پر چلے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا منع کرنا، سوائے رغبت بوھانے کے اور پچھ نہ کرے گا۔

# ولی کی پہچان بہت مشکل ہے

یہ مرد کہتے ہیں کہ ہم نے سمس الدین تبریزی کو دیکھا ہے۔ جناب ہم نے اسے دیکھاہے۔اے نامعقول تو نے کہال دیکھا؟ وہ آدمی جو شتر سوار کو نہیں دیکھنا، کہتاہے میں نے سوئی کے ناکے کو دیکھالور اس میں تاگا پرو دیاہے۔ بیہ کیا ہی اچھی بات ہے، مجھے دو چیزوں پر بوی ہنسی آتی ہے۔ ایک میہ کہ حبثی اپنی انگلیوں کے پوروں کو کالا کرے، دوسرے یہ کہ اندھادر سیچے میں سے سرباہر نکالے۔ بیرایسے ہی ہیں۔ان کے باطن اندھے ہیں، بیر اندھے باطن جسم کے در بچہ سے باہر جھا تکتے ہیں۔ یہ کیاد بکھیں گے۔ان کی محسین اور ان کے انکار سے کیا ہو تا ہے۔ عقل مند کے نزدیک بیہ دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں نے د یکھا۔ وونوں پہودہ گوئی کرتے ہیں۔ پہلے بینائی حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد ویکھنا چاہیے۔اور جب بینائی حاصل ہو جائے تو بھی کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیکھنا رہے کہ وہ حقیقت میں ہوں۔ اس دُنیا میں چند اولیاء جو بینا اور واصل ہیں، اور ان سے بھی اوپر لولیاء ہیں، ا نہیں مستورانِ حق کہتے ہیں۔ بیہ اولیاء آہ و زاری کرتے ہیں کہ اے خداان چھپے ہوئے اولیاء میں سے ہمیں بھی کوئی ایک ڈکھا۔ کیونکہ جب تک دہ خود نہ چاہیں، کوئی انہیں نہیں د کی سکتا۔ خواہ آنکھیں بینا ہی ہوں۔ ہر چند کہ وہ بینا آنکھ رکھتے ہیں۔ وہ اسے نہیں د کی سکتے۔ اب بھی شرائی جوبد کار ہیں، ان تک نہیں پہنچا جا سکتا، جب تک وہ خود نہ چاہیں کہ کوئی ان تک پہنچ۔ مستورانِ حق کو ان کی مرضی کے بغیر کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی شاخت کوئی آسان کام نہیں۔ اس میں فرشتے بھی عاجز ہیں :

ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك. اور مم تيرى حمر كے ساتھ تيرى تنبيج اور

تیری نقدیس کرتے ہیں۔

ہم بھی عشق ناک اور روحانی ہیں۔ نور محض ہیں۔ بیہ جو انسان ہیں، بیہ شکم خوار اور خون ریز ہیں۔

وہ خون ریزی کرتے ہیں۔

يسفكون الدّما.

اب میہ سب اس لیے ہے تاکہ آدمی اپنے آپ سے لرزال ہو کر روحانی فرشتے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ جاہ اور نہ تجاب، اللہ کا نورِ محض ال کے لیے غذا ہے۔ ال تیز چشم اور دُور بینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جمالِ عشق محض ہے۔ انکار اور اقرار کے در میان رہنا اس لیے ہے کہ انسان میہ سوچ کر کانپ اٹھے کہ آہ! میں کیا تھا اور کمال پھچان رہا ہوں۔ نیز اگر اس پر اللہ کا نور چک اٹھے، اور اس کا ذوق ظاہر ہو جائے تو وہ خدا کا ہزار شکر کرتا ہے کہ میں اس لاکق کمال تھا۔

اس مرتبہ تم سمس الدین کی بات سے زیادہ ذوق حاصل کرو گے، کیونکہ کشتی وجود کا بادبان اعتقاد رکھنے والا مرد ہے۔ جب بادبان موجود ہو تو ہوا اسے کسی بوی جگہ لے جاتی ہے۔ اور جب بادبان نہ ہو، بات ہوا ہوتی ہے۔ اچھاہے کہ عاشق و معثوق کے در میان بے تکلفی محض ہوتی ہے۔ سب تکلفات غیر کے لیے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عشق کے علاوہ ہے، اس پر حرام ہے۔ سب تکلفات غیر کے لیے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عشق کے علاوہ ہے، اس پر حرام ہے۔ یہ بات میں نے زور دار الفاظ میں کمہ دی ہے، مگر بے وقت ہے۔

بہت کو شش کرنی چاہیے اور نہریں، ندیال کھودنی چاہئیں تاکہ دل کے حوض تک پنچیں۔ سوائے اس کے کہ قوم ملول ہویا کہنے والا ملول ہو اور وہ بہانہ کرتا ہو، ورنہ وہ کہنے والا جو قوم سے ملال دور نہ کرے، دو پیسے کا نہیں۔ عاشق کی سے معثوق کے حسن کو بطور دیال کے استعال نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص عاشق کے دل میں کوئی دلیل نہیں بٹھا سکتا، جو معثوق کے بغض پر دلالت کرتی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ بہال دلیل کام نہیں کرتی۔ یہال عشق کا طالب ہونا چاہیے۔ اب اگر میں عاشق کے لیے اپنے شعر میں مبالغہ کروں، تو وہ مبالغہ نہ ہوگا۔ نیز میں دیکھتا ہوں کہ مرید اپنے معنی کو شخ کی صورت پر نثار کردیتا ہے۔ رج اے وہ کہ تیری صورت ہزار معنی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے کہ ہر مرید جو شخ کے پاس آتا ہے، روحانیت کے خیال سے ہی آتا ہے اور شخ کا مختاج ہوتا

ہماء الدین نے سوال کیا کہ وہ شخ کی خاطر معنی کو نہیں چھوڑتا، بلحہ وہ اپنے معنی کو چھوڑتا ہے، شخ کے معنی کی خاطر۔ فرملا نہیں چاہیے کہ ایبا ہو۔ کیونکہ اگر ایبا ہو تو وہ دونوں ہی شخ ہوئے۔ اب کوشش کرنی چاہیے کہ تواپیخ آپ میں نور حاصل کرے تاکہ تشویشوں کی آگ ہے کو خلاصی پائے۔ اور مامون ہو جائے جس کسی کو اپنے اندر نور حاصل ہو جائے۔ احوالِ عالم جن کا تعلق دُنیا ہے ہے۔ جیسے منصب، امارت، وزارت اس کے اندر ہی چک اٹھے ہیں۔ اور ان کا گزر جلی کی طرح ہوتا ہے۔ اہلِ حق کلی طور پر خدا کے اندر ہی چک اٹھے ہیں۔ اور ان کا گزر جلی کی طرح ہوتا ہے۔ اہلِ حق کلی طور پر خدا کے کشتہ ہیں اور خدا کی طرح ہوتا ہے۔ اہلِ حق کلی طور پر خدا کے کشتہ ہیں اور خدا کی طرح ہوتا ہے۔ اہلِ حق کلی طور پر خدا کے اس کے عقل کے اعراد کی طرح ہوتی ہے، مگر اسے قرار نہیں ہوتا اور گزر جاتی ہے۔ عقل کے احوال میں اہلِ دُنیا اس کے بر عکس ہیں۔

# مستغنی کون ہے؟

#### شریف پاسوخته کهتاہے:

شریف یا سوختہ امتاہے: ترجمہ شعر: وہ نعمتیں مخشنے والا خدا جو اس جمان سے مستغنی ہے، جان اسی کی ہے اور وہ جان سے بے نیاز ہے۔

ترجمه شعر: ہروہ چیز جس پر کہ تیراوہم محیط ہوا،اس کا قبلہ ہے اور وہ اس سے مستغنی

یہ اشعار بہت مشہور ہیں، نہ بہ بادشاہ کی مدح ہیں اور نہ اپنی۔اے مردک تجھے اس سے کیا ذوق حاصل ہو گا کہ وہ جھے سے مستغنی ہے۔ بیہ دوستوں کا خطاب نہیں، بیہ د شمنول کا خطاب ہے کہ دستمن خود کہتا ہے: میں جھے سے آزاد ہوں، میں مستغنی ہول۔ اب اس گرم رو عاشق کو د میصو که ذوق کی حالت میں معثوق سے بیہ خطاب ہے کہ وہ اس سے مستغنی ہے۔اس کی مثال میہ ہو گی کہ ایک بھنجی غلاظت پر بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو۔ میں ایک بھیجی ہوں۔بادشاہ میری طرف سے آزاد ہے۔اور اسے کسی بھیجی سے کام نہیں۔ بھیجی مر دک کو بیہ ذوق کہال کہ دراصل بادشاہ اس سے آزاد ہے۔ ہال بیہ بات ہو گی کہ بھوتی کہتا ہے کہ میں مزبلہ کی چھت پر تھا۔بادشاہ گزرا۔ میں نے اسے سلام کیا۔اس نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا۔ اور وہ میرے قریب سے چلا گیا۔ اور اب تک مجھ پر اس کا کرم ہے۔ بیربات بھنکی کے لیے شوق پیدا کرنے والی ہے۔ ورنہ بیربات کہ بادشاہ تھنجیوں کی طرف سے آزاد ہے۔اس سے بادشاہ کی کیا تعریف ہوئی؟ اور اس نے کیا مزادیا بھیجی کو؟ جس چیز کی طرف تیراخیال اس کا محیط ہو گیا۔ اے مر دک ٹو کس خیال میں پڑا ہے۔ لوگ تیرے وہم وخیال سے مستغنی ہیں۔ اور اگر تواپیے وہم کی بناء پر ان سے بات کرے، تووہ

ملول ہوتے ہیں اور گریز کرتے ہیں۔ کو نساو ہم ہے کہ جس سے خدا مستغنی نہیں ہو تا۔ خود استغناکی آیت کا فرول کے لیے آئی ہے۔ حاشا کہ بیہ خطاب مومنوں سے ہو۔ اے مردک! استغنا گا مت ہو کہ تیری کچھ قدر و قیمت ہو تو تیری اس کا استغنا ثابت ہے۔ ورنہ اگر تیری بیہ حالت ہو کہ تیری کچھ قدر و قیمت ہو تو تیری عزت کے مطابق، وہ بے نیازنہ ہو۔

محلّہ کے شیخ نے کہا، پہلے دید ہے، اس کے بعد گفت و شنید چنانچہ بادشاہ کو دیکھتے سبھی ہیں۔ لیکن بات اس سے خاص لوگ ہی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ میڑھا پن ہے، لور ذلیل کرنے والی چیز ہے لور الٹ ہے۔ حضرت موی " نے پہلے گفت و شنید کی۔ لور اس کے بعد دیدار طلب کیا۔ گفتگو کا مقام حضرت موی " کو حاصل ہولہ دیدار کا مقام حضور سرور کا کنات علی کے کو ملا۔ پس بیبات کس طرح ٹھیک بیٹھے ؟ اور کیے ہو؟

## انسانی مصرو فیتوں کی حقیقت

فرملیا کی آدمی نے مولانا مٹس الدین تیریزی کے سامنے کہا کہ بیس نے مولانا مٹس الدین کی مدد سے دلیل قاطع دے کر خدا کی بستی ثابت کر دی ہے۔ فرملیا کل فرشتے آئے تھے لوراس آدمی کے لیے دُعاکرتے تھے کہ الحمد للداس نے ہمارا خدا ثابت کر دیا۔ اس کا خدااس کی عمر کبی کرے۔ دُنیا کے حق میں اس نے کو تاہی نہیں کی۔ اے مر دوے! خدا ثابت ہے۔ است ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہئے۔ اگر توکوئی کام کر تاہے، تواپئے ثابت ہے۔ است ثابت کر، ورنہ وہ توبغیر دلیل ہی کے سامنے ثابت کر، ورنہ وہ توبغیر دلیل ہی کے شابت ہے۔ است شابت ہے۔ است شابت کے سامنے ثابت کر، ورنہ وہ توبغیر دلیل ہی کے شابت ہے۔ است شابت ہے۔ است شابت ہے۔ است شابت کے سامنے ثابت کر، ورنہ وہ توبغیر دلیل ہی کے شابت ہے۔ است ہے۔ است شابت ہے۔ است کے سامنے ثابت کے سامنے شابت کی سامنے شابت کی سامنے شابت کی سامنے شابت کی سامنے شابت کے سامنے شابت کے سامنے شابت کی سامنے شابت کے سامنے شابت کی سامنے شابت کے سامنے شابت کی سامنے کے سابت کی سامنے شابت کی سامنے شابت کی سامنے کی سامنے شابت کی سامنے کی سا

كوكى چيز شيس جواللدى تشييح ندكرتى مو\_

ان من شئ الايسبّح بحمده.

اس میں شک نہیں کہ بیہ فقیہ زیرک ہیں، اور اپنے فن میں مهارت رکھتے ہیں۔ کیکن ان کے اور اس عالم کے در میان انہوں نے جائز اور ناجائز نظام کے لیے دیوار تصینچ دی ہے۔اگر ان کے تجاب کی میہ دیوار در میان میں نہ ہو تو انہیں کوئی نہ یو چھے اور وہ کام معطل ہو جائے۔اور اس کی مثال بوے مولانا قدس اللہ ستر ہ العزیزنے فرمائی ہے کہ وہ عالم ایک دریا کی طرح ہے اور بیر عالم مثال جھاگ ہے۔خداعز و جل نے چاہا کہ جھاگ کو آباد كرے۔ أكر وہ اس ميں مشغول نہ رہے تو مخلوق أيك دوسرے كو فناكر دے۔ اور اس سے جھاگ کی خرابی لازم آئے۔ پس یہ ایک خیمہ ہے جو انہوں نے بادشاہ کے لیے نصب کرر کھاہے۔اور قوم کواس خیمہ کی تغمیر میں مشغول کر دیاہے۔ایک کہتاہے اگر میں رسی نہ بناؤل تو خیمہ کیسے سیدھا رہے۔ اور دوسرا کتا ہے اگر میں میخ نہ بناؤں تو رسی کو کہال باندھیں۔سب لوگ جانتے ہیں کہ بیر سارے کے سارے اس بادشاہ کے بندے ہیں، جو اس خیمہ میں بیٹھے گالور تفرج محسوس کرے گا۔ پس اگر جولاہاوزارت کی خواہش میں بافندگی ترک کر دے تو ساری دُنیا تنگی اور بر ہنہ رہے۔ پس اسے بافندگی ہی کا ذوق مخشا۔ اور وہ اس میں خوش ہے۔ پس اس قوم کو جھاگ کے نظام عالم کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اور عالم کو اس ولی کے نظام کے لیے۔ مبارک ہے وہ کہ جس کے نظام کے لیے عالم کو پیدا کیا گیا، نہ کہ اسے نظام عالم کے لیے۔ پس خدائے عزو جل اس کام میں ہر کسی کو خوشی اور مسرت بخشتاہے۔ اگر اس کی غمر سو ہزار سال ہو تو بھی وہ بین کام کر تا ہے۔ اور ہر روز اس کام ہے اس کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔اور اس پیشہ میں اسے دفت ِ نظر حاصل ہوتی جاتی ہے۔اور اس ے وہ لدّت اور خوشی پاتا ہے:

وان من شئ الآیستِ بحمده. (سورهٔ کوئی شے الی نہیں جو حمدِ خداوندی کی تنبیج بی اللہ بیار اکیل میں نہائی ہو۔ بی اس اکی رہتی ہو۔ بی اس اکی رہتی ہو۔

رسی بنانے والے کا وظیفہ جدا ہے۔اور بوطئ جو خیمہ کے ستون بنا تا ہے ،اس کا وظیفہ جدا ہے۔

اب یہ قوم جو ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم اس کے سامنے خاموش رہیں تو وہ ملول اور رنجیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم الی بات کہیں جو اس کے لائق ہو تو اس سے ہم خود رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس پروہ چلی جاتی ہے اور ہمیں طعن دیتی ہے کہ یہ ہم سے رنجیدہ ہے اور گریز کرتا ہے۔ سو کھی لکڑی کب دیگ سے گریزاں ہوتی ہے۔ البتہ دیگ ہی گریز کرتی ہے۔ پس آگ اور سو کھی لکڑی کا گریز، گریز نہیں۔ بلحہ جب وہ اسے دیکھتی ہے کہ وہ کمزور ہو اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پس ہر حال میں دیگ ہی گریز کرتی ہے۔ پس ہمارا گریز ہو جاتا در حقیقت ان کا گریز ہے۔ ہم آئینہ ہیں۔ اگر ان میں گریز ہے، تو وہ ہم میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم ان سے گریز کرنے کے۔ ہم آئینہ وہ ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہم میں ملول دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہم میں کا ہے۔ اس لیے کہ ملال کمزوری کی صفت ہے۔ یہال ملال کے لیے گجائش نہیں۔ ملال کا یہال کیا کام؟

### ہر کام بتدر تے کرنا چاہیے

مجھے گری کے موسم میں شخ صلاح الدین کی تواضع بہت کرنی پڑی۔اس تواضع کے مقابلہ میں شخ صلاح الدین نے بہت زیادہ تواضع کی۔ میں نے شکایت کی۔ میرے دل میں آیا کہ تو نے تواضع حدسے زیادہ کی۔ تواضع بتدر تج اچھی ہے۔ پہلے اس کے ہاتھ ملنے چاہئیں۔اس کے بعد پاؤل۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ،اس کے مقام پر پہنچائے تاکہ بیبات ظاہر نہ ہو اور نظر نہ آئے، اور وہ اس کا خوگر ہو جائے۔ زحمت میں پڑنا لازمی نہیں۔اور خدمت نہ ہو اور نظر نہ آئے، اور وہ اس کا خوگر ہو جائے۔ زحمت میں پڑنا لازمی نہیں۔اور خدمت

کے بدلے خدمت ضروری نہیں۔ اگر تواسے تواضع کا عادی بتدر تج کرے تو وہ ہو جائے گا۔ دوست کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ایک طرح سے اور دسمن کو تھوڑا تھوڑا دوسری طرح سے عادی بنا۔ مثال کے طور پر دسمن کو تو پہلے تھوڑی تھوڑی تھیحت کر۔ اگر وہ نہ سنے۔ تو پھر اسے پید۔ اگر اب بھی نہ سنے، تو اسے اپنے سے دور کر دے۔ خداوند تعالی قرآن میں فرماتا

پس ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ ہم خوالی ترک کر دو۔ پھر انہیں مارو۔

فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (سورة نباء : ٢٤)

اور دُنیاکاکام اس طرح چلتاہے۔ تُو شیس دیکھٹا کہ ابتداء میں بہار کو صلح اور دوستی تھوڑی تھوڑی گرمی د کھاتی ہے۔ اس وفت کو در ختوں کو زیادہ سے زیادہ د مکھے کہ جب وہ تھوڑے تھوڑے بہار پر آتے ہیں، تو پہلے ایک تنبہم ساپیدا ہو تاہے، جوان در ختول کے لیے ہے پیدا کر تا ہے۔اس وقت ان کا ساز و سامان صوفیانہ لور درویشانہ ہو تا ہے۔اسے وہ در میان میں لار کھتے ہیں۔ اور جو پچھ اس کے پاس ہو تاہے، سب ہار دیتاہے۔ پس جو تخص دُنیا کے کام اور عقبیٰ کے کام جلدی کر تاہے اور ابتدائے کار میں سخت کوشش کر تاہے، وہ کام اس پر آسان نہیں ہو تا۔اگر ریاضت ہے تواس کا بھی میں طریقہ بیان کیا گیاہے کہ اگر ر پاضت کرنے والا ہر روز ایک سیر روٹی کھاتا ہے تواہے بتدر تج تھوڑا تھوڑا کم کرتا جائے۔ اس طرح ایک سال یا دو سال نه گزریں که روٹی نصف سیر رہ جائے۔ تم اس طرح کرے کہ بیہ کمی جسم کو محسوس نہ ہو۔اس طرح عبادت، خلوت اور بندگی کی طرف توجہ اور نماز کا معاملہ ہے۔ نماز میں جب وہ خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو پیلے عرصہ میں وہ پانچ نمازوں پر نگاہ رکھے۔اس کے بعید زیادہ کرتا جائے۔

# ایک مرید کوسر زنش

اور اصل ہے کہ ان چاؤش، صلاح الدین کے حق کی پوری مفاظت کرے۔
کیونکہ ایبا کرنا اس کے لیے نفع مند ہو تا ہے۔ اور اس سے یہ ظلام اور غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم ان چاؤش، کیا وہ اپنے دل میں یہ نہیں کہنا کہ بے شار لوگوں نے اپنے وطن اور اپنے باپوں اور اپنی ماؤں اور اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ داروں اور قبیلوں کو چھوڑ دیا، اور ہندوستان سے سندھ کا سفر اختیار کیا۔ اور لوہے کے بلند ایر یوں والے جوتے بنائے جو گھس گئے۔ جب جاکر انہیں ایبا شخص ملا، جس میں انہوں نے اس جمان کی خوشو بائی۔ اور بہت سے لوگ اسی حسرت میں مر گئے اور کا میاب نہ ہوئے۔ اور انہیں اس شخص بائی۔ اور بہت سے لوگ اسی حسرت میں مر گئے اور کا میاب نہ ہوئے۔ اور انہیں اس شخص بالیا، اور اصلاح الدین) جیسا آدمی نہ ملا۔ کیمن تو نے اپنے ہی گھر میں اس شخص جیسا آدمی پالیا، اور اس سے روگردان ہو گیا۔ یہ سوائے غفلت اور بلائے عظیم کے پچھ نہیں۔

اور مولانا بمیشہ بھے شیخ المشاک صلاح الحق والدین کے حق کے بارے میں، خدا الن کے ملک کو بمیشہ قائم رکھے، یہ تھیجت کرتے رہے کہ وہ ایک بوے آدمی ہیں۔ اور جب سے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہول، میں نے کی دن بھی مولانا سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں سنا کہ آپ کو "سیدنا"، "مولانا"، "عار ف پرودگار "اور "عار ف خالقنا" وغیرہ نامول کے سواکسی اور نام سے نہ پکارا کرتے تھے۔ کیا یہ نہیں کہ فاسد اغراض کا حجاب اس پر چھاگیا ہے کہ وہ آج یہ کہتا ہے شخ صلاح الدین کیا چیز ہے۔ شخ صلاح الدین

ل الني چاؤش سے مرکو مجم الدين بن خرم چاؤش ہے۔ يہ صاحب مولانا ردمی کے مريد تھے اور مولانا نے اپنے ایک خط میں انہیں "فرزعدِ عزیز" کمہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مولانا شیخ صلاح الدین کو اپناجا نشین بنائیں۔

ع سے مراو مین صلاح الدین فریدون زرکوب قونوی سے ہے۔ یہ صاحب مولانا رومی کے خاص عاشقوں میں سے متصلے اور میں سے متصلے اور میں اسے متصلے اور میش سے متصلے اور میش سے متعدید متوافر دس سال مولانا کے پاس رہے۔

اس کا کیا بگاڑ سکاہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک تاریک کنویں میں گرا ہوا دیکھ کر اپنی شفقت کی وجہ سے بیہ کہتاہے کہ تاریک کنویں میں نہ گرو۔اس کی الیمی شفقت توباقی لوگوں پر ہی ہے۔ اور وہ اس کی شفقت کوبرا جانتا ہے۔ کیونکہ جس وقت تو کوئی چیز کر تا ہے، چیخ صلاح الدین اسے پیند نہیں کر تا۔ اور تو مقہور ہو تا ہے۔ اور جب جھے پر اس کا قہر اور غصہ ہو تو انوار کا جلوہ تُو کیسے دیکھے گا۔ بلحہ جس وفت تو تحاب میں ہو گا اور جہنم کے دخان سے سیاہ ہو جائے گا تو وہ مجھے نصیحت کرے گا اور جھھ سے کھے گا کہ میرے قهر میں نہ رہ۔اور میرے قہر و غضب کے مقام سے نکل کر میرے لطف ورحم کے مقام میں آجا۔ کیونکہ جب تو کوئی قعل میری رضا کے مطابق کرے گا، تو میرے لطف کے مقام میں داخل ہو جائے گا، جس ہے تیرا دل روشن ہو گا اور تو نورانی بن جائے گا۔وہ تو الیبی نصیحت تیرے فائدہ کے لیے کر تا ہے۔ اور تو اس شفقت اور تصیحت کو غرض پر مبنی خیال کر تا ہے۔ابیا شخص مبھی کسی غرض اور عداوت سے ایٹا نہیں کر تا۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جب تو حرام شراب یا بھنگ بی کر باراگ سن کر باکسی اور وجہ ہے مست ہو جائے تو اس وفت تواییخ ہر دعمن سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے ، اور ان کے ہاتھ یاوی چوہنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس وفت کا فراور مومن دونوں تیری نظر میں مساوی اور ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔

اس لیے شخ صلاح الدین ہی ایسے ذوق اور مستی کا موجب ہے۔ اور ذوق کے تمام سمندر اس کے پاس ہیں۔ پس اس کو کسی سے بعض یا کوئی غرض کیسے ہو گی۔ معاذ اللہ! یقنیاً وہ لوگوں سے شفقت اور رحمہ لی کے باعث اس طرح کمتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اسے جس کو یہ عظمت اور ملک حاصل ہو، ان لوگوں سے کیا غرض ہے جو مکڑی اور مینڈک ہیں۔ اور یہ مسکین کی طرح ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ کیا ہے بات درست مینڈک ہیں۔ اور یہ مسکین کی طرح ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ کیا ہے بات درست

نہیں کہ آب حیات ظلمات میں واقع ہے، جیسا کہ لوگوں نے کہا۔ بے شک بیہ ظلمات اولیاء کے جسم ہیں، اور آب حیات ان کے اندر ہے۔اگر تو ظلمات کو مکروہ جانتاہے اور اس سے متنفر ہے، تو مخصے آب حیات کیے ملے گا۔ کیا بیات درست نہیں ہے کہ تو مخت لوگوں سے برائی اور بدمعاش لوگوں ہے بدی بھی سکھنے کا ارادہ کرے تو ابیا ہر گزنہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ تو ہزار تکلیفیں اٹھائے، اور اپنے ارادہ کے خلاف باتیں کرے، پھر کہیں جا کر کامیاب ہو گا۔ پھر تو آبِ حیات کیسے حاصل کر سکے گا، جو ایک باقی اور سرمدی چیز ہے۔ اور بیہ اولیاء اور انبیاء کا مقام ہے۔ میٹنخ تجھے کوئی ایسا تھکم نہ دے گا، جیسا کہ ہمارے پہلے مشائخ نے تھم دیا کہ لولاد لور مال و منصب کو ترک کر دو۔ بلحہ بیہ تھم دیا کرتے تھے کہ تم ا بنی بیوی کو چھوڑ دو اور ہم اس کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس کو بھی بر داشت کر کیتے تھے۔ اور تمهاری میہ حالت ہے کہ تم کو ایک معمولی سے بات کا تھم دیتے ہیں اور تم اسے بر داشت نہیں کرتے۔اور ہو سکتاہے کہ تم ایک چیز کو مکروہ سمجھو۔لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ لوگ تو اندھے ہیں لور جہالت میں ڈویے ہوئے ہیں، اور پیر نہیں سوچتے کہ جب کوئی شخص کسی چھ یا عورت پر عاشق ہو جائے تواس کے آگے کیسے جھک جاتا ہے اور اس کی نازبر داریاں کر تاہے اور بوری کوشش سے اس کے لیے مال خرج کر تاہے۔ اور دن رات بطیب خاطر ابیا کرتار ہتاہے، اور اس سے ملول نہیں ہوتا۔ پس اگر اس کی محبت شیخ سے اور اللہ سے کم درجہ کی بھی ہو، اور اس کے معمولی تھم کو ترک کر دے اور اس سے روگردال ہو جائے، تو جان لو کہ وہ عاشق اور طالب نہیں ہے۔اور اگر وہ عاشق اور طالب ہوتاہے توجو ہم نے کہاہے،اس سے کئی گنازیادہ بات برداشت کر لیتاہے، جواسے شہداور شکر سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے۔

## مقصود سب کاایک ہے

فرملیا کہ تو قات کی طرف جانا جاہیے۔ادھر آب و ہوا گرم ہے۔اگرچہ انطاکیہ گرم مقام ہے، کیکن وہال زیادہ تر رومی ہیں۔ وہ ہماری بات نہیں سمجھتے۔ اگر چہ رومیوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، جو ہماری زبان سمجھتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک جماعت سے بات کی۔ ان میں کا فرول کا ایک گروہ بھی تھا۔ بات کے دوران میں وہ رونے لگے۔ اور ذوق میں آگئے اور حال ان پر طاری ہو گیا۔ سوال کیا کہ بیہ کیا سمجھے۔اور انہوں نے کیا جانا۔ چیدہ مسلمانوں میں سے بھی ہزار میں ہے ایک آدمی بیرباتیں سمجھتا ہے۔ بیر کافر کیا سمجھے کہ یے لگا۔ فرملیا کہ بیہ ضروری نہیں کہ وہ نفسِ مضمون کو سمجھیں۔اس بات کی جو اصل ہے وہ اسے مسجھے ہیں۔ آخر سب ہی خدا کی وحدت کے قائل ہیں۔ اور مانتے ہیں کہ خدا خالق ہے اور رازق ہے۔ اور ہر تصرف اور رجوع اسی کی طرف ہے۔ عذاب اور عفواس سے ہے۔ جب انہوں نے بیبات سی، اور بیبات خدا کی تعریف ہے اور اسی کا ذکر ہے تو ان سب کو اضطراب، شوق اور ذوق حاصل ہوا۔ اس بات سے ان کے معشوق اور مطلوب کی خوشبو آتی ہے۔اگرچہ راستے مختلف ہیں۔بعض روم کے راستہ سے جاتے ہیں۔بعض چین کے راستہ ہے۔بعض دریا کے راستہ ہندوستان اور یمن ہے۔ پس اگر توراستوں پر نظر کرے تو اختلاف بهت برااور بُعد حدسے زیادہ ہے۔لیکن مقصود پر تو نظر کرے تو سب متفق ہیں۔ اور سب ایک ہیں۔ اندر سے سب کعبہ پر متفق ہیں۔ باطنوں کو کعبہ سے بے حد ارتباط، محبت اور عشق ہے۔ وہال کسی اختلاف کے لیے گنجائش نہیں۔ وہ تعلق نہ کفر سے ہے اور نہ ایمان ہے۔ یعنی وہ تعلق ان مختلف راستوں سے مخلوق نہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب وہاں پہنچے گئے تو وہ میاحثہ، جنگ اور اختلاف جو انہوں نے راستہ میں کیا کہ اس نے

تو قات مشرقی تونیه میں ایک شرہے۔

اس سے کہا تو جھوٹا اور کا فرہے۔اور اس دوسرے نے اس کو ایسا ظاہر کیا، بے حقیقت نکلا۔ جب کعبہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ راستوں میں تھے۔ مقصود ان سب کا ایک تھا۔ مثلاً اگر پیالے میں جان ہوتی تووہ کاسہ گر کا غلام ہو تا اور اس سے عشق کر تا۔اب بیہ جو بیالہ بنایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسے ایسے ہی دستر خوان پر رکھنا چاہیے۔اور بعض کہتے ہیں، اسے اندر سے دھولینا چاہیے۔اور بعض کہتے ہیں، اسے دھونے کی حاجت نہیں۔اختلاف ان چیزوں میں ہے۔لیکن ریے کہ پیالے کا کوئی خالق اور بنانے والا ہے اور وہ خود خود خمیں بن گیا، اس پر سب متفق ہیں۔ اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ آمدم برسرِ مطلب اب سب انسان دل کے اندر سے ازروئے باطن خدا کے محت ہیں۔اور اس کے طالب ہیں۔اس سے عاجزی کرتے ہیں۔ ہر بات میں اس پر بھر وسہ کرتے ہیں اور کسی جزو کو اینے آپ پر متصرف اور قادر نہیں سیجھتے۔ بیہ نہ کفر ہے اور نہ ایمان۔ اور باطن میں اس کا کوئی نام نہیں۔ الکین جب باطن کی طرف سے حقیقت کا یانی زبان کے پرنالہ سے روال ہو تا ہے اور جم جاتا ہے تو وہ نقش و عبارت بن جاتا ہے۔ یہال اس کا نام کفر اور ایمان لور نیک اور بد ہو جاتا ہے۔ بیر ایما ہی ہے جیسے نباتات جب زمین سے اگتی ہے تو ابتداء میں اس کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔اور جب وہ اس دُنیا میں رونما ہوتی ہے تو ابتدائے کار میں لطیف و نازک اگتی ہے۔ اور اس کارنگ سفید ہو تا ہے۔ جول جول وہ اس دُنیامیں قدم بوھاتی ہے، غلیظ اور کثیف ہوتی جاتی ہے۔ اور دوسر ارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن جب مومن لور کافر اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ جب تک وہ پچھ کہتے نہیں، سب بگانہ ہیں۔ خیال کا مواخذہ نہیں۔ درونِ عالم آزادی ہے۔اس واسطے کہ خیالات لطیف ہیں۔ان پر تھم نہیں چلایا جاسکتا کہ:

نحنُ نحکم بالظاہر واللہ یتولّی ہم ظاہر سے کھم لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ السوائر.

تیرے اندر ان خیالات کو خدا پیدا کر تا ہے۔ سو ہزار جدوجہد اور لاحول سے تو آنمیں اینے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ پس وہ جو کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو آلہ کی ضرورت نهیں۔ تُو نہیں دیکھنا کہ ان تصورات اور خیالات کو وہ بغیر کسی آلہ، کسی قلم لور کسی رنگ کے تیرے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خیالات مرغانِ باد اور آہوانِ وحثی کی طرح ہیں کہ پیشتر اس کے کہ تُوانہیں پکڑے اور قفس میں قید کرے، شریعت کی رو ہے انہیں فروخت کرنا جائز نہیں۔اس واسطے کہ تختے ہیہ مقدور نہیں کہ مرغ باد کو فروخت کرے۔ کیونکہ خریداری میں تشکیم شرط ہے۔اور جب بچھے مقدور ہی نہیں تو تشکیم کیا کرے گا؟ پس خیالات جب تک باطن میں ہیں، بے نام و نشان ہیں۔ ان پر تھم نہیں لگایا جا سکتا، نہ کفر سے نہ اسلام ہے۔ کوئی قاضی بہ بوچھتاہے کہ کیا تو نے اپنے اندر ایباا قرار کیا؟ یا ایس فروخت کی یا قتم کھا کہ تو نے اپنے اندر ایسا خیال تو نہیں کیا؟ وہ ایسا نہیں کہتا۔ اس واسطے كه باطن ميں كسى كا تحكم نهيں۔خيالات مرغانِ باد ہيں۔اب جب خيال عبارت ميں آگيا، تو اس گھڑی اس وفت اس پر کفر لور اسلام، نیک اور بد کا تھم لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا اجسام كے ليے ايك عالم ہے، اس طرح تصورات كاعالم ہے، تخيلات كاعالم ہے۔ تو ہمات كاعالم ہے اور خداوند تعالیٰ سب عالمول ہے دورہے۔وہ نہ داخل ہے، نہ خارج۔اب ان تصورات میں خدلوند تعالیٰ کے تصرفات پر غور کر کہ وہ بے چون و چگونہ اور بغیر تلم اور بغیر آلہ کے ان کی مصوری کرتاہے۔ آخر اگر بیہ خیال یا تصور سینہ کو پھاڑ دے اور ریزہ ریزہ کر دے تو وہ خیال تخصے اس میں نہیں ملے گا۔ خون میں نہیں ملے گا، رگ میں نہیں ملے گا، اوپر نہیں ملے گا۔ پنچے نہیں ملے گا۔ کسی حصہ میں نہیں ملے گا۔ بغیر جہت کے اور بے چون و چگونہ۔ اور اسی طرح وہ باہر بھی نہیں ملے گا۔ پس جب اس کے تصر فات، ان تصورات میں اتنے لطیف ہیں کہ بے نشان ہیں۔ تو وہ خود کہ ان سب کو پیدا کرنے والاہے، دیکھ تو سہی

کتنا بے نشان اور کتنا لطیف ہے۔ کیونکہ بیہ ڈھانچے انسانوں کی معنویت کی نسبت زیادہ کثیف ہیں۔ بیہ معانی جو بے چون و چگونہ لطیف ہیں۔اللہ تعالیٰ کی لطافت کے مقابلہ میں وہ جسم اور صور تیں ہیں جو کثیف ہیں۔

ترجمہ شعر: اگر پردول ہے اس پاک روح کو د کھا دیتا تو انسانوں کی جان اور عقل اس کے مقابل میں بدن ہی شار ہوتی۔

## عاشق مختارِ كل نهيس ہو تا

اور خداوند تعالی اس عالم تصورات میں نہیں ساتا۔ وہ کی عالم میں نہیں ساتا۔
کیونکہ اگر وہ عالم تصورات میں ساجائے تو ضروری ہے کہ مصور اس کا احاطہ کر لے۔ اس صورت میں وہ خالتِ تصورات نہیں رہتا۔ پس معلوم ہواکہ وہ تمام عالمول سے دُور ہے۔
لقد صدق الله دسوله الرّءیا بالحق خدا نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله.

اگر خدا جا ہے تو مسجد حرام میں واخل ہول لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله.

اگر خدا جا ہے تو مسجد حرام میں واخل ہول کا خواب میں واخل ہول کے۔

سبھی کہتے ہیں کہ ہم کعبہ میں آئیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ہم آئیں گے، وہ لوگ جو استثنا کرتے ہیں<sup>ا</sup>، عاشق ہیں۔اس لیے کہ عاشق اپنے آپ کو مختارِ

کر خدا خوابد تنظند از بطر پی خدا بنمودند شان عجز بخر رزگ است کرگ است مراوم قسوتیست نے بمیں کھن کہ عارض حالتست اب استفادہ استفا بخفت جانِ او با جانِ استفاست جفت کیک استفاء و شیخ خدا زاعمادِ خود بد از ایٹال جدا ذاعمادِ خود بد از ایٹال جدا ذاعمادِ خود بد از ایٹال جدا ذکر استفاء و جرم ملتوی گفته شد در ابتدائے مشوی بیرِ استفاء و جرم ملتوی گفته شد در ابتدائے مشوی بیرِ استفاء ست ایں حزم و حذر زال کہ خرد ابد نماید ایں قدر

کل نہیں دیکھا۔وہ معشوق کو مختار کار سمجھتا ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ اگر معشوق جاہے تو ہم اندر آئیں۔اب اللِ ظاہر کے نزدیک مسجد الحرام وہ کعبہ ہے کہ جمال خلقت جاتی ہے اور عاشقوں اور خاص آدمیوں کے نزدیک وہ خدا کا وصال ہے۔ پس وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا جاہے تو ہم وہاں پہنچیں اور دیدار سے مشرف ہول۔ کین بیہ جو معشوق کتاہے، انشاء اللہ، وہ عجیب ہے۔اس کی بات عجیب ہے۔ عجیب ہستی کو چاہیے کہ بات بھی عجیب ہی سنے۔ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ اس (خدا) کے معثوق ہیں، محبوب ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کا طالب ہے۔ اور جو وظیفہ عاشقول کا ہے، وہ ان کے لیے پڑھتا ہے۔ پس ایسے اسرار اور احوال کس طرح خلقت سے کہے جا سکتے ہیں۔ یہاں قلم پہنچا اور اس کا سر ٹوٹا۔ جو شخص اونٹ کو منارہ پر نہیں دیکھ رہاوہ بال کا ایک تار اونٹ کے منہ میں کیسے دیکھتاہے۔ آمدم برسرِ مطلب، ہم پہلی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب وہ عاشق ہیں جو ان شاء اللہ کہتے ہیں، یعنی کام معثوق کا ہے۔ اگر معثوق جاہے تو ہم کعبہ کے اندر آ جائیں۔ یہ خدامیں غرق ہیں، وہاں غیر نہیں ساتا۔ اور غیر کی باد حرام ہے، غیر کے لیے کیا جگہ۔ جب تک كوئى ايئ آپ كو محونہ كرے، وہال نہيں ساتا۔ ليس فى الداد غير الله۔ بيرجو فرماتے ہيں کہ رسول الرؤیا، یہ عاشقوں اور صاد قول کے خواب ہیں۔ اور اس کی تعبیر اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے، بلحہ تمام عالموں کے احوال ایک خواب ہیں۔ یہ ایساہے کہ خواب میں اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار دیکھے، تومراد کو پہنچاہے۔ گھوڑے کومراد سے کیانسبت؟ اور اگر تو د کچھے کہ مجھے کھرے درہم دیئے گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو کسی عالم سے درست اور نیک بات سنے گا۔ درہم کا بات سے کیا تعلق؟ اور اگر تو دیکھے کہ مجھے بھانسی دی گئے ہے تورئیسِ قوم ہے۔اب پھانسی کوریاست اور سروری سے کیاعلاقہ ؟اسی طرح ہم نے جو احوالِ عالم بیان کیے ہیں، ایک خواب ہے کہ:

الدُنيا لحلم النائم.ُ

یہ دُنیاسوئے ہوئے کا خواب ہے۔

اس کی تعبیراس عالم میں پچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس عالم سے نہیں ہو تا۔ خدائی معبر اس کی تعبیر کرتا ہے۔اس لیے کہ اس پر سب کچھ منکشف ہے۔ بداییا ہی ہے که ایک باغبان باغ میں آئے اور در ختوں پر نظر ڈالے، تو شاخوں پر میوہ دیکھے بغیر تھم لگا دے کہ بیہ خرماہے، بیر انجیرہے، بیہ انارہے، بیہ امرود ہے اور بیہ سیب ہے۔اس کے لیے بیہ اس کیے ممکن ہے کہ وہ یہ علم جانتا ہے۔ پس خدائی معبر کو قیامت کی ضرورت نہیں کہ ان خواوں کی تعبیر وہاں پر دیکھے کہ کیا ہوا۔ اور اس خواب کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باغبان پہلے ہی سے جانتا ہے کہ بے شک میہ شاخ کیا پھل دے گی۔ مال، زن، لباس جیسی تمام اشیائے عالم کسی اور وجہ سے مطلوب ہیں۔ اس کی ذات کے لیے مطلوب نہیں ہیں۔ تو نہیں دیکھیا کہ اگر تیرے پاس سو ہزار در ہم ہوں اور تو بھو کا ہو۔ اور تختبے روٹی نہ ملے کہ تو کھا سکے، تو در ہم غذا نہیں بن سکتے۔ زن بیٹا پیدا کرنے اور شہوت پوری کرنے کے لیے ہے۔ لباس سر دی کو روکنے کے لیے ہے۔اسی طرح تمام چیزوں کا سلسلہ ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالۂ فی ذاہم مطلوب ہے اور اسے محض اس کی وجہ سے چاہتے ہیں، نہ کہ کسی دوسری چیز کی خاطر۔ جب وہ سب سے درے ہے اور سب سے بہتر ہے، اور سب سے شریف تر ہے، تواس کو اس سے کسی تم تر چیز کے لیے کیسے چاہیں۔ جو اس تک پہنچ جاتے ہیں تو مطلوب کلی تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں۔ آدمی کا بیہ نفس محل شبہ واشکال ہے۔ کسی وجہ سے بھی اس سے شبہ اور اشکال کو دور نہیں کیا جاسکتا، سوائے اس کے کہ وہ عاشق ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں شبہ اور اشکال نہیں رہے گا۔ کیونکہ:

ا۔ ایں جمال را کہ بصورت قائم است گفت پینبر کہ علم ہائمست ہم چنیں دُنیا کہ علم ہائمست خفتہ پندارد کہ او خود دائمست سسی چیز کی محب بختجے اندھا اور بھرہ کر دیتی

حُبك الشي يعمي ويصم.

**ہ**۔

جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیااور تھم کی مخالفت کی، تو کہا:

تونے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی

حلقتني من نار و خلقته من طين.

سے۔

میری ذات آگ ہے ہے اور اس کی ذات مٹی ہے۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ادنی کو اعلیٰ مجدہ کرے اہلیس کو اس جرم مقابلہ کرنے اور خدا ہے جھڑا کرنے پر ملعون گردانا گیا، اور اسے دور کر دیا۔ اہلیس نے کہا، اے خدا! آہ سب کچھ ٹو نے کیا، اور یہ تیرا فقنہ تھا۔ اور احمت تو مجھے پر کر تا ہے اور مجھے دور کر تا ہے۔ اور جب آدم نے گناہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے آدم کو بہشت سے نکال باہر کیائے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! جب میں نے گرفت کی اور اس گناہ پر جو تو نے کیا، مجھے ڈاٹٹا تو کیوں تو نے مجھ سے حث نہ کی؟ آخر تیرے پاس دلیل تھی۔ تو نے کیا، مجھے ڈاٹٹا تو کیوں تو نے مجھ سے حث نہ کی؟ آخر تیرے پاس دلیل تھی۔ تو نے ہی ہو تا ہے اور جو تو نہیں چاہتاوہ ہر گر نہیں ہوتا۔ تیرے کیا۔ یہ وہ تو نہیں چاہتاوہ ہر گر نہیں ہوتا۔ تیرے پاس یہ واضح اور صحح دلیل تھی، تو نے کیوں پیش نہ کی؟ جواب دیا اے خدا! میں جانا تھا۔ گر میں نے تیرے حضور میں ادب ترک نہ کیا، اور عشق نے اجازت نہ دی کہ مواخذہ کروں۔

ا در وجود تو شوم من منعدم چول مجسم حب یعمی و یسم کوری عشقست این کورکی من حب یعمی و یسم است اے حسن پس نبید جملہ را باطم ورم حبک الاشیاء یعمی و یسم س جرم تو از تحیر من از دارہ نے بال یجادہ می مازی نہ با ما ماختی س خوش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا تو یہ بہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں لوب

فرمایا کہ یہ شرع ایک گھاٹ ہے، جس سے پانی پیتے ہیں۔ اس کی مثال الی ہے ہیں۔ اس کی مثال الی ہے ہیں۔ باد شاہ کی پھری ہوتی ہے، جس میں بادشاہ کے احکام امر و نمی کے متعلق سیاست و عدل کے متعلق اور خاص و عام لوگول کی دادر سی کے بارے میں جاری ہوتے ہیں۔ شاہ دیوان کے احکام حد سے زیادہ ہیں جو شار میں نہیں آ سکتے۔ اور بہت خوب اور فائدہ مند ہیں۔ دُنیاکا قوام اس سے قائم ہے۔ فقیرول اور درویتول کا کام بادشاہ کی دربار داری ہے۔ ماکم کے علم کا جاننا کمال اور اس کے احکام کے علم کو پہچانا اور حاکم کے علم کو سمجھنا اور بادشاہ کی مصاحبت کمال۔ بہت بوا فرق ہے، ان دو میں۔ یہ لوگ اور ان کے احوال ایسے ہی بادشاہ کی مصاحبت کمال۔ بہت بوا فرق ہے، ان دو میں۔ یہ لوگ اور ان کے احوال ایسے ہی بادشاہ کی مصاحبت کمال۔ بہت بوا فرق ہے، ان دو میں۔ یہ لوگ ور س اس کی استعداد کے مطابق کیڑے دیتا ہو۔ ایک کو دس، ایک کو ہیں، ایک کو تیں۔ ہم ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کیڑے دیتا ہو۔ ایک کو دس، ایک کو ہیں، ایک کو تیں۔ ہم ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق بیٹرے دیتا ہو۔ ایک کو دس، ایک کو ہیں، ایک کو تیں۔ ہم ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق بین بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں:

## اوپر اور نیچے کی تمیز بے معنی ہے

ہر شخص اس ممارت کو ایک خاص بیت سے تیار کرتا ہے۔ اظہارِ کرم کے لیے یا نام آوری کے لیے یا ثواب کے لیے۔ اور خداوند تعالیٰ کا مقصد اولیاء کے مرتبہ کوبلند کرنا اور ان کی مٹی اور مقارکی تعظیم کرنا ہے۔ وہ اپنی تعظیم کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اپنے نفس میں خود معظم ہیں۔ چراغ اگر چاہے کہ اسے بلندی پر رکھا جائے تو وہ دوسروں کی خاطر سے چاہتا ہے۔ اپنی خاطر نہیں چاہتا۔ اس کے لیے لوپر کیا لور ینچ کیا۔ وہ جمال بھی ہے چراغ وشن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نور دوسروں کو چنچے۔ یہ آفاب جو آسان پر ہے آگر ینچے ہو

تو بھی وہی آفاب ہے۔ گر اس طرح دُنیا تاریک ہوگ۔ وہ اوپر اپنے لیے نہیں، دوسر ول کی خاطر ہے۔ ان کا حاصل اوپر نیجے اور دُنیا کی تعظیم سے منزہ ہے اور فارغ ہے۔ مجھے اس عالم کے ذرّہ بھر ذوق اور لطف کا ایک لحمہ اپنا چرہ دکھا تا ہے۔ تو اسی وقت تو اوپر اور نیجے، خواجگی اور ریاست اور اپنے آپ سے اور اس سے جو تجھ سے نزدیک تر ہے تو بیز ار ہو جاتا ہے۔ اور محمدن بیں اور اس نور اور ذوق کا اصل ہے۔ اور محمدن بیں اور اس نور اور ذوق کا اصل بیں۔ اوپر اور نیجے کے مقید کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کا فخر خدا سے ہے۔ اور خدا اوپر اور نیجے بیں۔ ان کا فخر خدا سے ہے۔ اور خدا اوپر اور کھتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ ہم سر اور پاؤل رکھتے ہیں۔

لاتفظلونی علیٰ یونس بن متی بان کان مجھے یونس بن متی پربرتری نہ دو کہ ان کی عروجہ فی بطن الحوت و عروجی معراج بطن ماہی میں ہوئی اور میری معراج کان فی السماء علی العرش.

آسانِ عرش پر ہوئی۔ (حدیث نبوی)

یعنی آگر آپ جھے یونس پر فضیلت دیں تواس وجہ سے نہ دیں کہ اسے عروج مجھلی کے پیٹ میں ملااور جھے آسمان پر۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نہ او پر ہے نہ بیچے۔اس کی تجلی او پر بھی وہی ہے۔ اور مجھلی کے پیٹ میں بھی وہی ہے۔ وہ "او پر" اور "بیچ "سے منزہ ہے۔ اس کے لیے سب برار ہیں۔ کئی اوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ان کی غرض کچھ اور چیز ، اور خدا کا مقصود کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ خداو ند تعالیٰ نے جب چاہا کہ محمد رسول میں کے دین عظمت پائے، تھیلے اور ابد تک باتی رہے، تو دیکھ کہ قرآن کی کتنی تفسیریں بنائی ہیں۔ وس دس جلدیں اور آٹھ آٹھ جلدیں اور چار چار جلدیں۔ان کی غرض

گفت پیخبر که معراج مرا نیست از معراج یوکس اجتبا آنِ من بالا و آدہ کو نشیب ذانکہ قربِ حق برونست از حسب قرب تر پائیں بالابسن است قرب حق از حبس بستی رستن است اینے علم و فضل کا اظہار ہے۔ زمحمشر ی نے اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے کشاف میں بوی و قیق نحو اور لغت اور قصیح عبارت استعال کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقصود حاصل ہو۔ بیہ ہے دینِ محمد علیقیہ کی تعظیم۔ پس ساری دُنیا بھی کارِ حق کرتی ہے۔ اور غرض حق سے غافل ہے۔اس کا مقصد کچھ اور ہے۔خدا جا ہتا ہے کہ وُنیا قائم رہے۔ بیہ شہوت میں مشغول ہیں۔اینے مزے کی خاطر تھی عورت ہے شہوت بازی کرتے ہیں۔اس سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔اس طرح بیرا پی خوشی اور لذت کی خاطر کام کرتے ہیں۔ بیر سب خود ہی وُنیا کی بقا کاباعث بن جاتا ہے۔ پس در حقیقت سے خدا کی بندگی نہیں کرتے، سے اس کی نیت ہی نہیں کرتے۔اسی طرح میہ مسجدیں بناتے ہیں۔اس کے درود بوار اور چھت پر اتنا خرج کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اعتبار قبلہ کے درست ہونے پر ہے۔ اور عنایت اور بڑائی قبلہ کی وجہ سے ہے۔ اور اس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ ہر چند کہ ان کا مقصد وہ نہ تھا۔ اولیاء کی بیہ بورگی از روئے صورت نہیں۔ واللہ ان کے لیے بلندی اور بورگی ہے۔ کیکن لا ٹانی اور بے مثال۔ آخر میہ در ہم پیسہ سے بلند ہیں۔

اس کے کیا معنی ہیں کہ وہ پیسے سے بلند ہیں؟ کیونکہ ظاہری لحاظ سے وہ پیسے
سے بلند نہیں۔ درہم کی بلندی صورت کی وجہ سے نہیں۔ اگر تو درہم کو چھت پر رکھ
دے، اور سونے کو نیچ (فرش پر) تو سونا ہر حالت میں قطعی طور پر اونچا ہوگا۔ سونا درہم
سے اونچاہے۔ لال اور موتی سونے سے او نچ ہیں۔ خواہ انہیں او پر رکھویا نیچ۔ اس طرح
آٹے کی بھوی چھلنی میں او پر ہوتی ہے۔ اور آٹا نیچ ہو تا ہے۔ آٹا اگرچہ نیچ ہے، پھر بھی
بھوسی سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ پس تو کے گا کہ آٹے کی بلندی صورت کی روسے نہیں۔
ہموسی سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ پس تو کے گا کہ آٹے کی بلندی صورت کی روسے نہیں۔
ہمال عالم معنی میں چونکہ اس میں وہ جوہر موجود ہے، وہ ہر حال میں اونچاہے۔

## عقل کاسایہ ہر حال میں ضروری ہے

ایک هخص داخل ہوا، فرمایا کہ وہ محبوب اور منکسر المزاج ہے۔ اور ہیر خصوصیت اس کے جوہر کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ شاخ جس پر پھل زیادہ ہو، وہ پھل اسے جھکا دیتا ہے۔ اور وہ شاخ جس پر کھل نہ ہو اپناسر لونچار کھتی ہے۔ جیسے سپیدہ کا در خت۔ اور جب مچل حدے زیادہ ہو جاتا ہے توستون کھڑے کر کے اسے سہارا دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل ہی نہ جھک جائے۔ پیغیبر علی ہوے متواضع تھے۔اس لیے کہ تمام دُنیا کے پھل اوّل اور آخر ان پر جمع تھے۔ لازمی طور پر وہ سب سے زیادہ متواضع تھے۔ سلام کہنے میں سسی نے رسول اللہ علیات پر ماسبق رسول الله احد بالسلام.

سبقت نه کی۔

کما پیغیبر علی ہے سے پہلے کوئی انہیں سلام نہ کر سکا۔ اس کیے کہ پیغیبر علیہ السلام اس ہے پیش دستی فرماتے۔ لور انتائی فرو تنی ہے سلام کہتے۔ اور اگر بالفرض سلام پہلے نہ کہتے تو بھی فروتنی آپ ہی کی طرف سے ہوتی اور آپ ہی کلام میں سبقت فرماتے۔ اس لیے کہ وہ سلام آپ سے سیھتے اور آپ ہی سے سنتے۔ سب اوّلین اور آخرین آپ ہی کے پر تو سے سب کچھ پاتے اور وہ آپ ہی کا سامیہ ہیں۔اگر کسی کا سامیہ اس سے پہلے گھر کے اندر آجائے تووہ سامیہ اس کے آگے ہوتا ہے۔ در حقیقت اگرچہ سامیہ سبقت لے جاتا ہے، آخری صورت میں سامیہ اس سے سابق ہولہ تو بیہ اس کی فرع ہے۔ اور بیہ اخلاق اب سے نہیں۔ بیر اس وقت آدم کے ذرات میں اجزابنا ہوا تھا۔ بعض روش اور بعض نیم روشن اور بعض تاریک۔اس گھڑی وہ ظاہر ہورہے ہیں۔ مگریہ تلانی اور روشنی سابقہ ہے۔ اور آدم میں آپ کا ذر ہ سب سے صاف تر، روش تر اور متواضع تر تھا۔ بعض اوّل دیکھتے ہیں اور بعض آخر۔جو آخر دیکھتے ہیں،ار جمند لور بورگ ہیں۔اس لیے ان کی نظر عاقبت لور آخرت پرہے جواقل پر نظر کرتے ہیں، یہ خاص تر ہیں۔ وہ کتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آخر پر نظر کریں۔ جب انہول نے اوّل میں گندم ہوئی ہے تو آخر میں جو نہیں اگیں گے۔ اور جنہول نے جو بوئے ہیں، ان کے لیے گندم نہیں اگے گا۔ پس ان کی نظر اوّل پر ہے۔ انہیں ہے اور ایک دوسری قوم خاص تر لوگ ہیں۔ وہ نہ اوّل پر نظر کرتے ہیں نہ آخر پر۔ انہیں اوّل اور آخر یہ وہی نہیں آتا۔ یہ لوگ خدا میں غرق ہیں۔ اور ایک دوسری قوم ہے کہ یہ وُنیا میں غرق ہیں۔ اور ایک دوسری قوم ہے کہ یہ وُنیا میں غرق ہیں۔ کور ایک دوسری قوم ہے کہ یہ وُنیا میں غرق ہیں۔ کور ایک دوسری قوم ہے کہ یہ والی اور آخر کو نہیں دیکھتے انتائی غفلت کی وجہ سے یہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصل محمد علیہ ہوئے ہیں کہ :

لولاك ما حلقت الافلاك. اگر تونه موتا تومین آسانوں كو پيدانه كرتا

اور ہر چیز کہ موجود ہے، آپ ہی کے شرف، تواضع، تھم اور مقامات باند سے ہے۔اور سب آپ کی محش ہے۔ اور آپ کا سایہ ہے۔اس لیے کہ آپ ہی سے پیداشدہ ہے۔ یہ ایبا ہے جیسے ہاتھ جو کچھ کرتا ہے، عقل کے سایہ سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کاسابیاں پر ہے۔ ہر چند کہ عقل کاسابیہ نہیں ہے۔ لیکن اس کاسابیہ بے سابیہ ہے۔ بالكل اسى طرح جيے معنى كى جستى بے جستى ہے۔ اگر آدمى پر عقل كاسابير نہ ہو تواس كے تمام اعضاء معطل ہو جائیں۔ ہاتھ کسی قاعدے سے نہ پکڑے، پاؤں سیدھے راستہ پر نہ چل سکیں۔ آنکھ کوئی چیز نہ دیکھے۔ کان جو کچھ سنے میڑھاسنے۔ پس عقل کے سابیہ سے بیہ اعضاء تمام کام، قاعدہ، خوش اسلوبی اور متیجہ خیز طریق پر کرتے ہیں۔ پس دراصل میہ سب کام عقل ہی ہے ہوتے ہیں۔ اعضاء لوزار ہیں۔ بیہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی بہت بوا خلیفۂ وفت ہو۔وہ عقلِ کل کی طرح ہے۔ دوسرے مر دوں کی عقلیں اس کے اعضاء ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کے سایہ سے ہو تاہے۔ اور اگر ان سے مجی پیدا ہوتی ہے، تواس کی وجہ ریہ ہے کہ عقل نے ان پر سے اپنا سامیہ اٹھا لیا۔ ریہ ایسے ہے جیسے کسی انسان میں

دیوانگی کا آغاز ہو اور اس ہے ناپسندیدہ حرکتیں سر زو ہونے لگیں، نوسب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل چکرا گئی ہے اور وہ اس پر اپنا سابیہ نہیں ڈال رہی۔ وہ وہ عقل کے سامیہ اور پناہ سے دور چلا گیا ہے۔ عقل فرشتہ کی جنس ہے۔اگرچہ فرشتہ کی صورت ہوتی ہے اور پر وبال ہوتے ہیں، اور عقل کے نہیں ہوتے۔ لیکن در حقیقت وہ ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی فعل کرتے ہیں۔صورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، مثلاً اگر اس کی صورت کو بگھلا دے تو سب عقل بن جائے۔اس کے پر وبال میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ وہ سب عقل تھے لیکن مجسم ۔ اسے عقلِ مجسم کہتے ہیں۔ جیسے موم ہے پر وبال والا پر ندہ بنائیں توسب موم ہی ہو گا۔ کیا تو نہیں دیکھا کہ تواسے بگھلادے تواس پر ندے کے پرو بال اور سر اور پاؤل ایک وم موم بن جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی چیز باہر نکالنے کے قابل نہیں رہتی۔وہ تمام کے تمام موم بن جاتے ہیں۔ پس ہم سمجھ گئے کہ بیہ سب موم ہی ہے۔اور جو پر ندہ اس موم سے بنایا گیا، وہ موم ہی ہے۔اس کے مجسم نقش بن گئے،ورنہ وہ موم ہی ہے۔اسی طرح برف بھی ہے۔اس لیے جب تواسے بچھلائے تو پانی بن جاتی ہے۔لیکن جب ابھی تک برف نہیں بنی تھی اور پانی ہی تھا، اسے ہاتھ میں نہیں پکڑا جاسکتا تقله اور مٹھی میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب وہ برف بن گیا تو ہاتھ میں پکڑا جا سکا۔ لور دامن میں ڈالا جاسکا۔ پس فرق اس سے زیادہ نہیں، کیکن برف وہی پانی ہے۔ لوریہ دونوں ایک چیز ہیں۔ آدمی کا حال ایسا ہے کہ فرشتے کے پر تو اور صحبت سے فرشتہ بن جائے۔اس کیے کہ ممکن ہے کہ وہ فرشتہ کا ہم رنگ ہو جائے۔

ترجمہ شعر: عینی نے عقل کے پر لیے، تووہ اسے آسان پر لے اڑی۔ اگر گدھے کے آدھا پر بھی ہوتا تووہ گدھا پن میں نہ رہتا۔

اور کیا عجب کہ وہ آدمی بن جاتا۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میہ جو پچہ پیدا ہو تا

ہے۔ابتداء میں گدھے سے بھی بدتر ہو تا ہے، ہاتھ کو غلاظت سے بھر کر منہ کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ اسے چاٹ لے۔ مال اسے پیٹتی ہے اور منع کرتی ہے۔ گدھے کو ایک قتم کی تمیز ہے، جب دہ بیثاب کر تاہے توٹانگوں کو چوڑی کر لیتا ہے، تاکہ بیثاب ان پر نہ شکیے۔ اگر خداوند تعالٰیٰ اس طفل کو آدمی بنا سکتا ہے جو گدھے سے بدتر ہے، تو اگر وہ گدھے کو آدمی بنا دیتا ہے تو اس میں کو نسی تعجب کی بات ہوئی۔ خدا کے نزدیک کوئی بات عجیب نہیں۔ قیامت میں آدمی کے تمام اعضاء ہاتھ یاؤں وغیرہ ایک ایک کر کے جدا جدا بولیں گے۔ فلسفی اس کی بیہ تاویل کرتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بات کرے گا۔ شاید ہاتھ پاؤل پر کوئی علامت اور نشانی پیدا ہو جائے گی، جوبات کی بجائے ہو، جیسے پھوڑایا و نبل ہاتھ پر نکل آئے، تو کمہ سکتے ہیں کہ ہاتھ بات کر تا ہے۔ وہ خبر دیتا ہے کہ میں نے گرمی کھائی ہے کہ میراہاتھ ایباہو گیاہے۔ یاہاتھ زخمی ہو جائے یاسیاہ ہو جائے تو کمہ دیں کہ ہاتھ بات کر تا ہے، خبر دیتا ہے کہ مجھے چھری لگی ہے۔ یا میں نے اپنے آپ کو کالی دیگ سے ملا ہے۔ ہاتھ اور باقی اعضاء کی گفتگو کا بیہ طریقہ ہو گا۔ سنی کہتے ہیں، بیہ محسوس دست و پاضرور بات کریں گے۔بالکل ای طرح جیسے زبان بات کرتی ہے۔ قیامت کے دن آدمی انکار کرے گا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ ہاتھ قصیح وبلیغ زبان میں کھے گا تونے چوری کی ، مال میں نے لیا۔ وہ شخص ہاتھ لوریاؤں کی طرف متوجہ ہو کر کھے گاتم توبول نہیں سکتے تھے،اب کیسے بول رہے ہو۔وہ جواب دیں گے:

ہمیں اسی اللہ نے بولنا سکھایا، جس نے ہر شے کو نطق مختلہ انطقنا الله الذي انطق كل شئ.

ہمیں اس نے بات کرائی ہے ، جو ہر چیز سے بات کراتا ہے۔ اور در و دیوار ، پھر اور مٹی کے ڈھیلے تک سے بات کراتا ہے۔ وہ خالق جو سب کو نطق بخشتا ہے ، مجھے بھی اس نے قوتِ گویائی دی ہے۔ زبان کچھے ناطق بناتی ہے۔ تیری زبان گوشت کا ایک کلوا ہے۔

ہاتھ گوشت کا ایک کلوا ہے۔ سخن پارہ گوشت ہے۔ زبان کتنی معقول ہے۔ اس وقت تو
نے جو دیکھا کچھے محال معلوم ہولہ مگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک تو زبان ایک بہانہ ہے، جب
اسے فرمایا، بات کہ اس نے بات کہ دی۔ اور جس سے وہ فرماتا ہے اور جے وہ تھم دیتا
ہے، وہ بات کرتا ہے۔

سخن آدمی کے ظرف کے مطابق پیدا ہو تا ہے۔ ہمارا سخن پانی کی طرح ہے، جے داروغہ اللہ کی حرف روانہ کیا داروغہ اللہ کی حرف روانہ کیا ہے۔ باغ میں اس جگہ کے لیے جمال کرٹیال ہیں یا جمال ساگ ہے یا جمال پیاز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر پانی بہت آئے تو وہال پیاسی زمین بہت ہے اور اگر پانی تھوڑا آئے تو سمجھتا ہوں کہ زمین تھوڑی ہے۔ باغچہ ہے یا چھوٹی چار دیواری۔

یلقن الحکمة علی لسان الواعظین واعظول کی زبان سے سامعین کی سمجھ کے بقدرهمم المستمعین. مطابق ہی حکمت کی تلقین کی جاتی ہے۔

میں جوتے سیتا ہوں، چڑا بہت ہے۔ پاؤں کے مطابق چڑا کا ٹنا اور سیتا ہوں۔ ترجمہ شعر : میری شخصیت کا سامیہ اور اس کا اندازہ قد کے مطابق لگایا جاتا ہے کہ وہ کس قدرے۔

زمین میں ایک چھوٹا ساحیوان ہے، جو زمین کے ینچے زندگی بسر کرتا ہے اور ظلمت میں رہتا ہے۔ اس کی آنکھ اور گوش نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جمال وہ رہتا ہے، وہ جگہ آنکھ اور گوش نہیں آنکھ کی ضرورت ہی نہیں تواسے آنکھ کیول آنکھ اور گوش کی مختاج نہیں ہے۔ جب اسے آنکھ کیول دیں۔ یہ نہیں کہ خدا کے پاس آنکھیں اور گوش تھوڑے ہیں یا بخل ہے۔ وہ ضرورت پر

ل اصل لفظ مير آب ہے۔اس كے معنى باغيان ياداروغد ہے، جس كے ذمے در ختول كوپانى دينا ہو۔

چیز دیتا ہے۔ جو چیز بغیر ضرورت کے دی جائے وہ بو جھ بن جاتی ہے۔ اس طرح خداوند تعالیٰ کی حکمت اور لطف و کرم کے بوجھ بن جاتے ہیں۔ کسی پر بوجھ کیوں ڈالیس۔ مثال کے طور پر اگر تو بوھی کے اوزار بنیشہ، آرہ، ریتی وغیرہ درزی کو دے دے تو وہ اس کے لیے بوجھ بن جا کیں گے۔ کیو نکہ وہ الن سے کام نہیں کر سکتا۔ پس ضرورت ہو تو چیز دیتے ہیں۔ ایسے بی وہ کیڑے جو زمین کے بنچ اس ظلمت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسی مخلوق ہیں جو اس دُنیا کی تاریکی پر قانع اور راضی ہیں۔ اور اس عالم کے محتاج اور دیدار کے مشاق نہیں ہیں۔ چھسم بھیر ت اور گوش و ہوش اُن کے کسی کام کے نہیں۔ اس دُنیا کا کام ان کی چھم ہیں۔ چس نکل آتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف کا عزم بی نہیں رکھتے، تو وہ بھیر ت انہیں کیوں دی جائے جو ان کے کسی کام بھی نہیں رکھتے، تو وہ بھیر ت انہیں کیوں دی جائے جو ان کے کسی کام بی کی نہیں۔

ترجمہ شعر: تاکہ توبیہ گمان نہ کرے کہ راستہ طے کرنے والے نہیں ہیں، پوری پوری صفات رکھنے والے بے نشان لوگ بھی نہیں ہیں۔

ترجمہ شعر: اس سبب سے کہ تو رازوں کو سبحصے والا نہیں ہے، تو خیال کرتا ہے کہ دوسرے بھی موجود نہیں ہیں۔

اب دُنیا غفلت سے قائم ہے۔ اگر غفلت نہ ہو تو بد دُنیانہ رہے۔ خداکا شوق،
آخرت کی یاد، سکر اور وجد اس جمان کے معمار ہیں۔ اگر سب مکمل طور پر ادھر متوجہ ہو
جائیں تو ہم اس عالم میں چلے جائیں، اور یہال نہ رہیں۔ گر خداوند تعالی چاہتا ہے کہ ہم
یہاں رہیں تاکہ دونوں جمان ہوں۔ پس دو متضاد چیزیں کھڑی ہیں۔ ایک غفلت اور ایک
بیداری، تاکہ دونوں گھر آباد رہیں۔

#### مدح وثناكي مذمت

فرمایا اگر میں آپ کی مهربانیوں اور آپ کی کوششوں اور تربیت کا جو آپ حاضر رہ کر اور غیبت میں کر رہے ہیں، شکر میہ ادا کرنے اور تعظیم بجا لانے اور عذر خواہ ہونے میں بظاہر کو تاہی کروں تواس کی بنا کبریا رجش پر نہیں ہے۔ یااس وجہ سے نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ولی نعمت کے حق کابدلہ قول اور فعل سے کس طرح ادا کرناچاہیے۔بات ریہ ہے کہ میں نے آپ کے پاک عقیدے سے سمجھ لیاہے کہ آپ ہیہ صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ نے بیہ خدا کی خاطر کیا ہے، تو میں بھی اسے خدا پر ہی چھوڑ تا ہوں تاکہ اس کی معذرت بھی وہی کرے۔ اگر میں اس کی معذرت میں مشغول ہو جاؤں اور زبان ہے اس کی تعریف کروں اور مدح کہوں تو یہ ایسا ہو گا کہ جو اجر خدا دینا جا ہتا ہے ، اس میں ہے کچھ آپ کو مل گیا اور کچھ اجر کی تلافی ہو گئی۔ اس لیے کہ عاجزی کرنا، معذرت چاہنا اور مدح کرنا حظِ وُنیا ہے۔ جب تو وُنیامیں تکلیف اٹھائے توبذلِ مال و جاہ کی طرح بہتر ہے کہ اس کابدلہ بھی کلی طور پر خدا ہی کی طرف سے ہو۔ میں بیہ عذر نہیں کرتا کہ اس وفت معذرت كرنا دُنيا ہے۔ اس ليے كه مال كو نہيں كھاتے، مقصد اور ہوتا ہے۔ مال سے گھوڑے، لونڈیال اور غلام خریدتے ہیں۔ اور منصب طلب کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی مدح اور تنا کریں۔ پس وُنیاخود وہ ہے جو بوی اور قابل احترام ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ شخ نساج بخاری بوا آدمی تھا، لور صاحبِ دل تھا۔ پچھ دانشمند لور بوے لوگ اس كى زيارت كے ليے اس كے پاس آئے۔ اور دو زانو ہو كر بيٹھ كئے۔ ين ان بڑھ تھا۔ انهول نے چاہا کہ اس کی زبان سے قر آن اور حدیث سنیں۔ بولا میں عربی نہیں جانتا۔ آپ آیت یا

ل شیخ نساج وہی ہیں جن کے متعلق مولانارومی نے اپنی ایک غزال میں بھی اشارہ کیا۔ گر نہ علم حال فوقِ بودی کے شدے ہند ہُ اعیاں خارا خواجۂ نساج را

حدیث کا ترجمہ بولیں۔ تاکہ میں اس کے معنی بتاؤں۔ انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا۔ اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا۔ اس نے اس آیت کی تفسیر لور شخفیق شروع کی لور کہا۔ محمد مصطفیٰ علیق فلال مقام پر تھے کہ یہ آیت پڑھی اور اس مقام کا حال ایبا ہے۔ اس مقام کے مرتبہ، اس کے راستوں لور اس کی بلندی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔

ایک دن اس کے سامنے علوی معر فیلنے نیا کہ مشہور قاضی کی تعریف کی۔

اور کہا کہ ایبا قاضی دُنیا بھر میں نہیں۔ وہ رشوت نہیں لیتا۔ محض خدا کی خاطر بغیر کسی لحاظ

اور خوف کے وہ لوگوں میں انصاف کر تا ہے۔ کہا اس وقت جو تُویہ کہتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تُو علوی مر دہو کر جو مصطفیٰ علیہ کی نسل ہے، اس کی مدح و ثاکر تا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتا۔ کیا یہ رشوت نہیں ؟ اور اس سے بہتر کیار شوت ہوگ کہ اس کے منہ پر تواس کی تعریف کر رہا ہے؟

## ظاہری عمل اور باطنی محر کات کا فرق

شیخ الاسلام ترفدی کہتے تھے کہ سیدبر ہان الدین، اللہ تعالی ان کے بوے بوے بوے رازوں کو پاک رکھے، تحقیق کی ہوئی باتیں خوب کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ مشاکخ کی کہوں اور ان کے اسرار و مقالات کا مطالعہ اچھی طرح کرتے تھے۔ ایک آومی نے کہا، آخر تُو بھی مطالعہ کرتا ہے۔ کیا سبب اس کا درو ہے۔ اس نے مجاہدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا بھی اثر ہے۔ کہا تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا۔ اور اس نے مجاہدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا بھی اثر ہے۔ کہا تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا۔ اور اسے یاد نہیں لاتا تو صرف مطالعہ کی بات کرتا ہے۔ حالا نکہ اصل وہ ہے۔ ہم اس کا ذکر اسے یاد نہیں لاتا تو صرف مطالعہ کی بات کرتا ہے۔ حالا نکہ اصل وہ ہے۔ ہم اس کا ذکر بیش ملوں میں روزج ہے کہ وہاں کے امراء کے پاس آیک ایبا آدمی ہوتا ہے جو ان کی مجاس میں وارد ہونے والے ہر ممان کا نام اس کی آدر بائد آوازے پاکہ تاہے اور اے اس کے مر تبد اور درجہ کے مطابق خاص جگہ ربیماتا ہے۔ اس آدمی کو معرف کہتے ہیں۔

كرتے ہيں كو بھى اسى كى بات كر۔ اسے اس جمان كا درد نه تھا۔ وہ كلى طور پر دل اس جمان ہے لگائے ہوئے تھا۔ بعض لوگ روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں اور بعض روٹی کا تماشا کرنا چاہتے ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو سیکھیں اور پیچیں۔ بیربات ایک دلمن کی طرح ہے، اور ایک معثوّق کی طرح ہے۔جس معثوقہ کنیزک کو محض پیجنے کے لیے خریدیں،وہ کیا محبت کرے گی پور کیا دل لگائے گی۔اس تاجر کو مزاانے فروخت کرنے میں آتاہے، تو وہ نامر د ہے۔وہ کنیزک کو پیجنے کے لیے خرید تا ہے۔اس میں رجولیت اور مر دمی نہیں کہ کنیزک کو محض اینے لیے خرید لے۔خالص ہندوستانی تلوار اگر ایک محتث کے ہاتھ آ جائے تو وہ اس کے دام بی کھرے کرے گا۔ یاکسی پہلوان کے ہاتھ کمان آ جائے، تووہ اسے فی بی ڈالے گا۔ کیونکہ اس کے بازواس قابل نہیں کہ کمان تھینچ سکیں اور اگر اس کمان کوچلتہ کی وجہ سے خرید تا ہے تو چلتہ چڑھانے کی اس میں استعداد نہیں۔ وہ صرف چلتہ کا عاشق ہے۔ جب وہ اسے پچتا ہے تو محقث اس کے بدلے غازہ اور وسمہ دیتا ہے۔ وہ اور کیا کرے گا۔ بات رہے کہ جب وہ اسے ہی فروخت کر رہاہے تو اس سے بہتر وہ کیا خریدے گا؟ یوں سمجھو کہ بیہ بات سریانی زبان میں ہے۔ بیہ ہر گزنہ کہیے کہ میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ تو نے اسے خواہ کتناہی سمجھ لیا ہو گا۔ پھر بھی میہ فہم سے بہت دور ہو گی۔اس کا فہم بے فہمی ہے۔خود تیری بلا، مصیبت، محرومی اس فہم کی وجہ ہے ہے۔ بیہ فہم ایک بند ہے۔ اس بند سے رہائی پانا چاہیے، تاکہ تو کوئی چیز ہے۔

# عقل كوتبهى طلاق بھى دىيرو

تو كتاب كه ميں نے درياسے مشك بھر كى ہے اور دريا ميرى مشك ميں ساجاتا

ہے۔ بیبات محال ہے۔ ہاں اگر توبیہ کے کہ میری مشک دریا میں مم ہو گئی ہے توبات ٹھیک ہو گی۔ اور اصلیت نہی ہے۔ عقل اتنی حسین اور مطلوب ہے کہ وہ تجھے بادشاہ کے دروازہ تک لے آئی جب توباد شاہ کے دروازہ پر پہنچ گیا، تواب اگر عقل کو طلاق دے دانے کہ اب عقل تیرے لیے نقصان کا باعث ہو گی۔ اور راہزن ثابت ہو گی۔ جب تواس کے پاس پہنچ گیا تواییخ کواس بادشاہ کے سپر د کر دے۔اگر مگر کرنا تیراکام نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایسا کپڑا تیرے پاس ہے جو کٹا ہوا نہیں اور تواس کی قبا بنانی جا ہتا ہے تو عقل تخصے درزی کے پاس لے جاتی ہے۔اس گھڑی تک عقل اچھی تھی کہ کپڑے کو درزی کے پاس لے آئی۔لیکن اب اس وفت عقل کو طلاق دے دینی چاہیے۔ اسی طرح عقل ، اس وفت تک احچھی ہے کہ يماركوطبيب كے پاس لے آئے۔ جب وہ اسے طبيب كے پاس لے آئى، تو اس كے بعد عقل کسی کام کی نہیں۔ اور اب اپنے آپ کو طبیب کے سپر دکر دینا چاہیے۔ دوستوں کے کان تیرے نعرہ ہائے بنیائی کو سنتے ہیں۔ آخر جس شخص کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے یاجو تخص اپنے اندر کوئی خوبی رکھتا ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ او نٹول کی قطار میں ہے جو اونٹ مست ہو تاہے، وہ اپنی آئکھ، رفتار لور حال ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان کی پییثانیوں پر سجدہ کے نشان پڑے سيماهم في وجوههم من اثر السجود.

سیمان می د بور مهم من مور مسابود. (فتح : ع) این در در در کی جوج کیم کھاتی ہے وور در در بر شاخی سے اور مجل سے ظام

اب در خت کی جڑجو کچھ کھاتی ہے، وہ در خت پر شاخ، پنے اور کھل سے ظاہر ہو جاتا ہے اور جو جڑکچھ نہیں کھاتی، اس کا در خت پڑمر دہ ہو تا ہے۔ لور بیربات چھپی نہیں

ا بر که لو اندر نظر موصول شد این خبرها پیش لو معزول شد چونکه با معثوق عشتی شعشی دفع کن دلالگال را بعد اذین سی پره کرد درزی جامه را کس زند آل درزی علامه را که چوم بدریده را که دریدی پیم

رہ سکتی۔ یہ ہاؤہوبلند کرتے ہیں۔ اس کارازیہ ہے کہ ایک بات سے کئی باتیں سمجھ لیتے ہیں اور ایک حرف سے کئی اشارے معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سی نے وسیط اور مطول کتایں پڑھی ہوں، وہ تنبیہ میں سے ایک کلمہ سن لے، تو چو نکہ اس نے اس کی شرح پڑھی ہوئی ہے، ایک اصل مسئلہ سے کئی مسئلے سمجھ جاتا ہے۔ اور اُس ایک حرف پر کئی مسئلے سمجھ جاتا ہے۔ اور اُس ایک حرف پر کئی مسئلے سمجھ جاتا ہے۔ اور اُس ایک حرف پر کئی مسئلے سمجھ جاتا ہے۔ اور اُس اور یہ وہ ہے میں ہوئی ہے، لیک اصل مسئلہ سے کئی مسئلے سمجھ جاتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں اور یہ وہ ہے میں ہوئی ہے، لیک اُس کے ہیں۔ اور راتوں کو میں نے دن بنایا ہے۔ اور میں نے خزانے حاصل کیے ہیں۔

الم نشرح لك صدرك. (سورة انشراح) كيائم نے تيرے سينے كو نميں كھول ديا۔
شرح دل كى كوئى انتا نميں۔ جب وہ شرح پڑھى ہوئى ہو۔ ايك رمز سے بہت
كچھ سمجھ ميں آ جاتا ہے اسے كيا خبر۔ لور ہائے ہائے كيسا۔ بات سننے والے كے ظرف كے مطابق ہوتى ہے۔ جب وہ اسے نميں كھنچتا تو حكمت بھى باہر نميں آتى۔ جتنى وہ كھنچتا ہے، مطابق ہوتى ہے دور نہ وہ كمہ اٹھتا ہے كہ تعجب ہے۔ بات وہ غذا بنتى ہے لور اتنى ہى حكمت نيچے انرتى ہے۔ ورنہ وہ كمہ اٹھتا ہے كہ تعجب ہے۔ بات كيوں نميں آتى۔ اس كا جواب كمتا ہے تعجب ہے كہ تو كھنچتا كيوں نميں۔ جو كھے سننے كى

مصطفیٰ علی کے زمانہ میں ایک کافر کا ایک مسلمان غلام تھا۔ اس غلام میں ہوی خوبیاں تھیں۔ ایک صبح اس کے آقا نے کہا، طشت اٹھا تاکہ حمام چلیں۔ راستہ میں محمد علی مسجد میں صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر غلام نے کہا۔ اے آقا خدا کے لیے ایس طشت کو تھام تاکہ میں دور کعت نماز پڑھ لوں۔ اس خدا کے لیے ایس طشت کو تھام تاکہ میں دور کعت نماز پڑھ لوں۔ اس کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ غلام مسجد کے اندر گیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے خاتمہ پر

طاقت نہیں دیتا۔ وہ کہنے والے کو بھی گفتگو کی خواہش نہیں دیتا۔

ا وسیا، فقد کی ایک کتاب جو او حامد محمد غزالی کی تالیف ہے۔ علی تعبید، ایک کتاب ہے۔ مؤلفہ او اسحاق اراجیم بن علی شیر ازی۔

مصطفیٰ علی اہر تشریف لے آئے، اور صحابہ بھی باہر آگئے۔ غلام اکیلا مسجد کے اندر رہا۔
اس کا آقا پہر دن چڑھے تک منتظر رہا۔ اس نے آواز دی کہ اے غلام! باہر آ غلام بولا،
مجھے نہیں چھوڑتے۔ جب معاملہ حدسے زیادہ بوھ گیا تو آقا نے سر مسجد کے اندر کیا کہ
دیکھے کون ہے جو غلام کو نہیں چھوڑتا۔ جوتے اور کسی کے سابہ کے سوااسے پچھ نظر نہ
آیا۔ اور نہ کسی نے جنبش کی۔ بولاوہ کون ہے جو تجھے نہیں چھوڑتا تاکہ توباہر آسکے ؟
جواب دیا، وہی جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تواندر آسکے۔ وہ وہ ہے جو تجھے نظر نہیں

# بعض آیات کی تفسیر

انسان ہمیشہ اس چیز سے عشق کرتا ہے، جسے نہ اس نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ سا ہو، نہ سا ہو، نہ سا ہو، نہ سا ہو، نہ سمجھا ہو۔ اور رات دن اس کی طلب میں رہتا ہے۔ میں اس کابندہ ہول، جسے میں نے نہیں دیکھا۔ اور جس نے سمجھا ہے اور دیکھا ہے، وہ ملول اور گریزال ہے۔ اسی وجہ سے فلسفی رویت کے منکر ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تُو دیکھے لے تو ممکن ہے تو رنجیدہ اور ملول ہو۔ اور یہ روانہیں۔ سُنی کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ وہ ایک رنگ دکھا نے کیونکہ وہ ہر لحظہ سورنگ دکھا تے کیونکہ وہ ہر لحظہ سورنگ دکھا تا ہے، کہ:

کل یوم هو فی شان (سورهٔ رحمٰن : ع مرروزوه ایک (ننگ) شان میں ہے۔ ۲)

لور اگر وہ ہزار مجلی کرے ، تو ہر گز ایک مجلی دوسری مجلی سے نہیں ملتی۔ آخر تُو بھی اس گھڑی خدا کو دیکھتا ہے۔ افعال و آثار میں تو دیکھتا ہے کہ اس کی تجلیات گوناگوں ہیں۔ اس کا ایک فعل دوسرے فعل سے نہیں ملتا۔ خوشی کے وقت اور بجلی ہوتی ہے۔
رونے کے وقت اور۔ خوف کے وقت اور۔ رجا کے وقت اور ہوتی ہے۔ جب خدا کے افعال
اور اس کی بجلی کے افعال اور اس کے آثار گوناگوں ہیں، اور ایک دوسرے سے نہیں ملت
تو اس کی ذات کی بجلی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بجلی افعال کی طرح ہے۔ اس کو اس پر قیاس
کر۔ تو بھی خدا کی قدرت کا ایک جزو ہے۔ ایک لحظہ میں ہزار رنگ بدلتا ہے۔ اور بجھے ایک
حال پر قرار نہیں۔ بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ قرآن سے خدا کے پاس جاتے
ہیں۔ اور بعض خاص بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ خدا کے پاس سے آتے ہیں۔ وہ قرآن کو
یہاں پاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھی جانے:

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. جم بى نے يه ذكر يعنى قرآن نازل كيا اور بم (سورة حجر :ع) بى اس كو محفوظ ركھنے والے ہیں۔

مفسر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ کیکن یہ بھی ہے کہ خدا کہتا ہے ہم نے بچھ میں خوبی، طلب اور شوق دیئے ہیں۔ اور ان کے نگہبان ہم خود ہیں۔ ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور تخفے منزل مقصود تک پہنچادیتے ہیں۔ تو ایک بار کہہ کہ "خدلیا!" اور اسی وقت سنبھل جا، کیونکہ تمام مصیبتیں تجھ پر ٹوٹ پڑیں گ۔

## محبت نتاہ کر کے پاک کر دیتی ہے

ایک صاحب مصطفی علی کے پاس آئے۔ اور بولے ، انی احبك (میں تجھ سے محبت كرتا ہول۔) فرملیا ہوش كر كو كيا كہتا ہے! اس نے دہر لیا كہ انی احبك (میں تجھ سے محبت كرتا ہول۔) فرملیا ہوش كر توكيا كہتا ہے۔ وہ تيسرى بار بولا ، انی احبك فرملیا ، اب تو محبت كرتا ہول۔) فرملیا ہوش كر توكيا كہتا ہے۔ وہ تيسرى بار بولا ، انی احبك فرملیا ، اب تو

سنکھل جا میں خود اپنے ہاتھ سے کھیے قتل کروں گا۔ افسوس ہے تجھ پر۔
مصطفیٰ علی اللہ میں ایک شخص نے کہا، میں یہ تیرادین نہیں چاہتا۔ خدا
کی قتم نہیں چاہتا۔ اپنے اس دین کو مجھ سے واپس لے لے۔ جب سے میں تیرے دین
میں آیا ہوں، ایک دن آرام نہیں ملا مال گیا، عورت گئ، پیٹانہ رہا، عزت نہ رہی، شہوت نہ
رہی۔ فرملیا کہ میرادین جمال بھی جاتا ہے، واپس نہیں آتا، جب تک کہ اسے نے وہن سے
نہ اکھاڑ دے اور اس کے گھر میں جھاڑ ونہ پھیر دے اور پاک نہ کر دے۔
لایمسیّہ الاالمطھرون. (سور ہُ واقعہ: عیار کے سوا اس تک اور کی کی
دسترس نہیں۔

کیسامعثوق ہے! جب تک جھ میں بال برار بھی اپنی محبت باقی رہے، وہ اپنا چیر ہ تخجے نہیں د کھاتا۔ لور تو اس کے وصل کے قابل نہیں ہو تا۔ اپنے آپ تک وہ کلی طور پر راہ نہیں دیتلہ اسپے آپ سے اور دنیا سے میزار ہو جانا چاہیے۔ اور اپنا دعمن آپ بن جانا عاہیے تاکہ دوست چرہ د کھائے۔ اب ہمارادین جس دل میں جاگزین ہو جائے۔ جب تک اسے خدا تک نہ پہنچا دے۔ اور اس میں جو نہیں ہونا چاہیے، اسے اس سے جٰدانہ کر دے۔ اس سے ہاتھ نہیں تھینچنا۔ پیغمبر علی ہے فرمایا، تواس لیے آرام نہیں کر تااور غم کھاتا ہے کہ غم کھانا پہلی خوشیوں کی تے ہے۔جب تک تیرے معدہ میں اس چیز سے پچھ باتی ہو، تخفے کوئی چیز نہیں دیتے کہ تو کھائے۔ قے کے دفت کوئی مخف کچھ نہیں کھا تا۔ اور جب کوئی تے سے فارغ ہو جائے تواس وفت کھانا کھا تاہے۔ تو بھی صبر کر اور غم نہ کھا۔ کیونکہ غم کھانا تے ہے۔استفراغ کے بعد خوشی میسر آتی ہے۔ جس کے بعد غم نہیں ہو تا۔وہ پھول پھول نہیں جس کے ساتھ کانٹانہ ہو۔ اور وہ شراب، شراب نہیں جس میں خمار نهیں۔ آخر تُو دنیا میں رات دن فراغت اور آسائش چاہتا ہے۔ اور ان کا حصول وُنیا میں

ممکن نہیں۔ اس لیے تو ایک لمحہ بھی بغیر طلب کے نہیں ہے۔ دُنیا میں تخفیے جو راحت حاصل بھی ہوتی ہے، وہ ایک بجلی کی روہے، جو گزر جاتی ہے۔ اور پر قرار نہیں رہتی۔ اور جلی بھی کیسی بجلی کہ اس کے ساتھ اولے بھی برستے ہیں۔ اور موسلا دھاربارش ہوتی ہے اور پر ف بھی گرتی ہے۔ جو بوی تکلیف دیتی ہے۔

مثلاً کی نے انطاکیہ جانے کا عزم کیا ہوا ہے، گروہ جاتا قیصریہ کو ہے۔ اب وہ امید رکھتا ہے کہ انطاکیہ پنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کوشش کو نمیں چھوڑ تا۔ اب یہ ممکن نمیں کہ اس راستہ سے وہ انطاکیہ پنچ جائے۔ وہ انطاکیہ اس راستہ سے پنچ گا جو انطاکیہ کو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لنگڑا ہو اور ضعیف ہو۔ پھر بھی وہ انطاکیہ پنچ جائے گا۔ کیونکہ اس راستہ کا متہا ہی ہے جب و نیاکا کوئی کام بغیر مصیبت اٹھائے نمیں ہوتا تو آخرت کا کام بھی ایسا ہی ہے۔ اس مصیبت کو تو ایک مرتبہ آخرت پر صرف کر تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ اے محمد علیق تو اپنا دین لے جاد کیونکہ اس کی وجہ سے میری آسائش مفقود کہ اے مارادین کب کی کو چھوڑ تا ہے، جب تک اسے مقصود تک نہ پنچادے۔

کتے ہیں، ایک معلم نے بے سامانی کی وجہ سے سردی برکے موسم میں کتان کا کرنہ پہن رکھا تھلہ شاید بہاڑ پر سے سیلاب ایک ریچھ کو بہا لایا تھا۔ وہ اس طرح گزرا کہ اس کا سریانی میں چھپا ہوا تھا۔ لڑکوں نے اس کی بیٹے کو دیکھا اور بولے۔ استاد! ندی میں بہ کوئی پوشین بہتی آر ہی ہے۔ تجھے جاڑا لگتا ہے، اسے پکڑ لے۔ استاد نے انتائی ضرورت اور جاڑے کی وجہ سے ندی میں چھلانگ مار دی تاکہ پوشین کو پکڑ لے۔ ریچھ نے اس پر تیز جاڑے کی وجہ سے ندی میں چھلانگ مار دی تاکہ پوشین کو پکڑ لے۔ ریچھ نے اس پر تیز بیجہ مارا اور استاد بانی میں ریچھ کا اسیر ہو گیا۔ او حر لڑکوں نے دیکھا کہ استاد کو ندی میں ازے دیر ہوگئ ہے، تو انہوں نے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اے استاد! پوشین لے آلے ور آگر نہیں لا سکتا تو اسے چھوڑ اور تو خود باہر آجا۔ استاد نے جواب دیا میں تو پوشین کو اور آگر نہیں لا سکتا تو اسے چھوڑ اور تو خود باہر آجا۔ استاد نے جواب دیا میں تو پوشین کو

چھوڑ تا ہوں، پوسین مجھے نہیں چھوڑ تا، کیا چارہ کروں۔ خداکا شوق کھے کب چھوڑ تا ہے۔

یہ شکر کا مقام ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں میں نہیں۔ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ایسا ہی

ہے کہ مچہ طفولیّت میں دودھ اور مال کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ خداوند تعالیٰ نے اسے آزاد
چھوڑ دیا ہے۔ مگر اس سے پہلے روئی، کھانا، کھیلنا اور اس فتم کی اور چیزیں اس کے لیے مہیا

کر دیں۔ یہاں تک کہ اس طرح اسے عقبل کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح جس عالت میں کہ یہ بچہ ہے، اس عالم کی نبیت، ایک دوسر ا بیتان بھی ہے۔ خدا نہیں چھوڑ تا اور اس تک بہنچادیتا ہے۔ اس عالم کی نبیت، ایک دوسر ا بیتان بھی ہے۔ خدا نہیں چھوڑ تا اور اس تک بہنچادیتا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ وہ طفلی تھی اور کچھ بات نہ تھی۔

فعجبت من قوم يحبّرون الى الجنة بالسلاسل والاغلال. خذوه فغلوه ثم النعيم صلوة ثم الوصال صلوة ثم الجمال صلوة.

میں جبرت میں ہول، ان لوگوں سے جو جنت
کی طرف گھییٹے جاتے ہیں، اغلال و سلاسل
کے ذریعے ان کو پکڑ کر بیڑیاں ڈالور اس کے
بعد اسے جنت نعیم کی طرف لے جاؤر پھر
وصال کی طرف لے جاؤ پھر جمال میں
جھونک دو۔ پھر کمال میں جھونک دو۔

مچھلی کے حلقوم میں جب کانٹا کھنس جائے تو شکاری مچھلی کو ایک ہی بار نہیں کھینچ لیتے۔ تھوڑا سا کھینچ بیں، تاکہ اس کا خون بہ جائے۔ اور وہ ست اور کمزور ہو جائے۔ عشق کا کانٹا جب آدمی کے منہ میں کھنتا ہے، تو خداوند تعالی اسے بتدر تا کھینچتا ہے، تاکہ اس میں باطل کی جو طافت اور خون ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے۔

ان الله يقبض ويبسط. (بقر: ٣٢٤) خداى تنگى اور فراخى پيداكر تا ہــ

لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ ( نهيس كوئى معبود سوائے اللہ كے ) ايمان عام ہے۔ ايمانِ خاص وہ ہے كہ لاهو الا هو (اس كے سوائچھ موجود ہى نهيس)۔ اسى طرح كوئى شخص خواب ميں دیکتاہے کہ وہبادشاہ بن گیاہے، اور تخت پر بیٹھاہے۔ غلام، حاجب اور امیر اس کے اردگرد
کھڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے ججھے چاہیے کہ میں بادشاہ ہوں، اور میرے سواکوئی بادشاہ نہیں
ہے۔ وہ یہ خواب میں کہتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اپنے علاوہ کی کو گھر میں نہیں
دیکتا تواب وہ کہتاہے کہ میں ہوں اور میرے سواکوئی دوسر انہیں۔ اب اس کے لیے چشم
بیدار ہونی چاہیے۔ خواب ناک آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس کا وظیفہ نہیں۔ ہر گروہ
دوسرے گروہ کی نفی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہیں اور وحی ہمارے لیے ہے، اور وہ
جھوٹے ہیں۔ اس طرح وہ انہیں کہتے ہیں۔ اس طرح بہتر فرقے ایک دوسرے کی نفی

یوں سمجھے کہ وہ باتفاق کہتے ہیں، وی کسی کے لیے نہیں۔ پس وی کی نیستی پر
وہ متفق ہوتے ہیں۔ اس جملہ کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور اس مطلب پر وہ سب متفق ہیں۔
اب انتیاز کر سکنے والا ایک دانا مومن چاہیے، جو یہ جانتا ہو کہ وہ ایک کون ہے۔
کیس ممیز فطن عاقل صاحب فراست و تمیز و فطانت و عقل اور
ایمان وہ تمیز اور ادراک ہی ہے۔

## ذوق کے بغیر حقیقت معلوم نہیں ہوتی

سوال کیا کہ وہ جو نہیں جانتے بہت ہیں اور وہ جو جانتے ہیں کم ہے۔ کیا ہم اس میں مشغول ہو جائیں کہ جو نہیں جانتے اور اپنے اندر خوبی نہیں رکھتے، اور ان میں جو جانتے ہیں اور کیچڑ میں سے موتی نکال لیتے ہیں، تمیز کریں؟ فرمایا وہ جو نہیں جانتے، اگرچہ زیادہ ہیں لیکن جب تونے تھوڑے (جاننے والوں) کو سمجھ لیا توسب کو سمجھ لیا۔ یہ

مومن کیس ممیز کو که تا باز دادند پادشاه را از گدا

اس طرح ہے کہ جب توایک مٹھی بھر گندم کو سمجھ لے تو گویا تمام دُنیا کے انباروں کو سمجھ لیتا ہے۔ لور اگر ہُونے شکر چکھ لی تو شکر سے سورنگ کا حلوہ بھی تیار کریں، تُوسمجھ لے گا کہ اس میں شکر ہے۔ جب تو نے شکر کو سمجھ لیا۔ جس کسی نے شکر کی دُلی کھائی۔ وہ جو شکر کو نہیں بہچانتا، شاید اسے دو دُلیاں چائمیں۔

اگر تہیں ہے بات مرر معلوم ہوتی ہے، تواس کی بے وجہ ہے کہ تم نے پہلا سبق یاد نہیں رکھا۔ پس ہمارے لیے بے ضروری ہوگیا کہ ہم ہر روز کہیں۔ بے ایسا ہی ہے کہ ایک معلم تھا۔ ایک لڑکا اس سے تین مہینے پڑھتارہا۔ "الف پر نقطہ نہیں" سے آگے اسے پچھ نہ آیا۔ لڑکے کاباپ آیا کہ ہم استاد کی خدمت میں کو تاہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہم سے کو تاہی ہوئی ہے تو فرما دیجئے۔ ہم خدمت زیادہ کریں۔ معلم نے کہا، نہیں آپ سے کو تاہی نہیں ہوئی۔ لیون لڑکا اس سے آگے نہیں بوھتا۔ اسے پاس بلایا اور کہا، کمو "الف پر نقطہ نہیں"۔ ہوئی۔ لیکن لڑکا اس سے آگے نہیں بوھتا۔ اسے پاس بلایا اور کہا، کمو "الف پر نقطہ نہیں"۔ وہ یولا، "نقطہ نہیں"۔ اور وہ "الف" بھی نہ کہ سکا۔ معلم لڑکے کے باپ سے بولا، بے حال ہے جو تُو دیکھتا ہے۔ جب اس سے آگے نہیں بوھا اور اس نے بے نہیں یاد کیا تو میں اسے نیا سبق کیا دول؟

کماالحمد الله رب العالمین - ہم نے کمایہ نہیں کہ نان و نعمت کم ہوگئ ہے۔
نان و نعمت بے انتا ہے، لیکن بھوک نہیں رہی اور مہمان سیر ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے کما
ہوگا، الحمد اللہ سیہ نان و نعمت دنیا کی نان و نعمت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دُنیا کے نان و
نعمت کے بغیر بھی تو جتنا کھانا چاہے، زیر دستی کھا سکتا ہے۔ یہ نان و نعمت جمادات کی طرح
ہے۔ تو اسے جمال بھی کھینچ لے جائے، یہ تیرے ساتھ جاتی ہے۔ یہ روح نہیں رکھتی کہ
غیر جگہ جانے سے اپنے آپ کو منع کرے۔ برخلاف اس نعمت اللی کے جو حکمت ہے،
غیر جگہ جانے سے اپنے آپ کو منع کرے۔ برخلاف اس نعمت اللی کے جو حکمت ہے،
ایک زندہ نعمت ہے۔ جب تُو بھوک رکھتا ہے اور پوری رغبت دکھاتا ہے، یہ تیری طرف

آتی ہے اور تیری غذابئتی ہے، اور جب تو بھوک اور میلان نہیں رکھتا، تواسے زبر دستی نہیں کھا سکتا۔ اسے اپی طرف نہیں کھینچا جا سکتا۔ وہ اپنے چرہ کو چادر میں چھپالیتی ہے اور سخھے ابنا آپ نہیں دکھاتی۔

# كرامت كاصجيح مفهوم

کران کی با تیں بیان فرمائیں۔ کمااگر کوئی آدمی یمال سے ایک دن میں یا ایک لمحہ میں کعبہ پہنچ جائے تو بیہ کوئی عجیب بات نہیں، اور کرامت نہیں۔ اگر بیہ کرامت ہے تو بیہ باو سموم کو بھی حاصل ہے۔ ایک روز میں نہیں بلحہ ایک لمحہ میں جمال چاہے چلی جاتی ہے۔ کرامت یہ ہے کہ مخجے سفلی حالت سے اعلی حال پر لے آئے۔ اور وہال سے تو یمال کے سفر کرے، اور جمالت سے عقل تک اور جمادی حالت سے حیات تک پہنچے۔ یہ ایسا ہے کہ تو پہلے مئی تھا۔ جمادات تھا، مخجے عالم نباتات میں لایا گیا اور تو نے عالم نباتات سے عالم علقہ ومصغہ سے عالم حیوانی تک اور عالم حیوانی سے عالم انسانی تک سفر کیا۔ کرامت یہ ہوتی ہے۔ انسانی تک سفر کیا۔ کرامت یہ ہوتی ہے۔

ل آمده الال باقلیم جماد داز جمادی در نباتی لوفناد سالها اندر نباتی عمر کرد در جمادی یاد عادرد از نبرد داز نباتی چول حیوال لوفناد عادش حال نباتی آبی یاد باز از حیوال سوئے انسانیش می شد آل خالج که دانیش بی شد آل خالج که دانیش می شد آل خالج که دانیش بی شد آل خالج که دانیش بی شد آلول عاقل و دانا و زفت بی بی بی می می می می دفت بی بی بی دفت بی دو دانا و دانا و

# حضرت عمراسي متعلق ايك واقعه

خداوند تعالیٰ نے الیی مسافت کو تیرے لیے نزدیک کر دیا، جن منزلوں اور راستوں سے تو آیا۔ تیرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ تو ان سے آئے گا۔ اور تو کون ہے راستہ سے آیا اور کیسے آیا۔ مجھے لے آئے اور مقرر تو دیکھتا ہے کہ تو آگیا۔ اس طرح وہ تجھے سو دوسرے گوناگول عالم میں لے جانا چاہتے ہیں، منکر نہ بن۔اگر اس سے تجھے آگاہ کریں تو قبول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زہر سے بھر ا ہواایک پیالہ ایک تحفہ کے ساتھ لائے۔ آپ نے پوچھامیہ کس کام آتا ہے؟ بولے بیاس لیے ہو تا ہے کہ اگر کسی کے متعلق آپ میہ مصلحت سمجھیں کہ اسے ظاہرا طور پر نہ مارا جائے تو اس میں سے ذرّہ بھر زہر اسے دے دیجئے، وہ خفیہ طور پر مر جائے گا۔ اور اگر ابیاد شمن ہو جسے تلوار ہے نہ مارا جاسکے، تواسے میہ ذرّہ بھر چھیا کر دے دیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا، تم بہت ہی اچھی چیز لائے ہو۔ بیہ مجھے دے دو کہ میں اسے کھاؤں۔ کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا دستمن ہے۔ تلوار اس تک نہیں پہنچتی۔ اور دُنیا میں اس ہے بڑھ کر میر ا کوئی دستمن نہیں۔ زہر لانے والے کہنے لگے ، اس کی بھی حاجت نہیں کہ بیہ سب ایک ہی بار کھا لیا جائے۔ اس کا ایک ذرہ ہی کافی ہے۔ یہ سارا پیالہ سو ہزار کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، وہ دستمن بھی ایک نہیں ہے، وہ ہزار مر دوں کو مار چکا ہے۔ اور ہزار آدمیوں کو نگوں سار کر چکا ہے۔ آپ نے وہ پیالہ اٹھایا اور ایک ہی بارپی لیا۔ جتنے آدمیوں کا

لے آل چنال کز نیست در ہست آمدی هیں بحو چول آمدی مست آمدی رهماۓ آمدن یادت نماند لیک رمزے با تو برخوانیم خواند کے زال نغد فاروق را زہرے گزند کہ بدال تریاق فارقیش قند هیں جو تریاق فاروق اے غلام تا شوی فاروقِ دورال و السلام

گروہ وہاں موجود تھا، وہ سارا کا سارا وہیں مسلمان ہو گیا۔ وہ بیک زبان بولے ، آپ ہی کا دین سجاہے۔

حضرت عمر فے فرمایا، تم سب مسلمان ہو گئے۔ اور وہ کافر ابھی تک مسلمان نہیں ہولہ اب اس ایمان سے حضرت عمر کی مراد عام ایمان نہ تھا۔ ان کا وہ ایمان تھا۔ اور اس سے زیادہ بلحہ وہ صریقوں کا ایمان رکھتے تھے۔ ان کا مطلب انبیاء اور خواص کے ایمان ہے اور عین الیقین سے تھا۔ اور وہ نمی توقع رکھتے تھے۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ ایک شیر کی شهرت اطراف و اکناف عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک شخص ازراہِ تعجب دور دراز کی مسافت طے کر کے اس جنگل تک پہنچالور شیر کو دور سے دیکھااور وہیں ٹھٹک گیا۔ لور آگے نہ بوھ سکا۔ لوگوں نے کہا، شیر کے عشق میں تونے اتناراستہ طے کیا ہے۔ لور اس شیر کی خصوصیت بہے کہ جو شخص بوی دلیری سے اس کے پاس چلا جائے۔ اور محبت سے اس یر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا تا۔ اور کوئی اس سے ڈرے اور ہراس کھا جائے توشیر اس پر خشمگیں ہو تا ہے۔ بلحہ بعض پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو سال بھر چلتار ہا۔ اب توشیر کے نزدیک پہنچاہے۔ یہ ٹھٹک جانا کیسا؟ قدم آگے بوھا، کسی کا یہ جگرنہ تھا کہ ایک قدم آگے بوھاتا۔ بولے اتنے قدم چل کر ہم بھی آئے ہیں، وہ سب سل تھے۔ یہاں سے آگے ایک قدم نہیں اٹھلا جاسکتا۔ اب اس ایمان سے حضرت عمر کی مرادوہ قدم تھا کہ شیر کی حضوری میں ایک قدم شیر کی طرف اٹھلیا جائے۔ اور وہ قدم بہت ہی نادر ہے۔ خواص اور مقربوں کے سوایہ کسی کا کام نہیں اور خود قدم کیی ہے۔ باقی تو قد مول کے نشان ہیں۔وہ ایمان سوائے انبیاء کے کسی کو نہیں ملتکہ کیونکہ انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھور کھے ہوتے ہیں۔

#### وُنیاخیال پر قائم ہے

دوست اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے خیال سے توت حاصل کرتا ہے اور فروغ پاتا ہے۔ اور زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس میں کو نسی تعجب کی بات ہے کہ مجنوں کو کیلیٰ کے خیال نے قوت دی۔ اور وہ اس کے لیے غذابن گیا۔ جمال مجازی معشوق کے خیال میں اتنی توتت اور تا ثیر ہوتی ہے وہاں دوستِ حقیقی پر مختمے کیوں تعجب آتا ہے کہ اس کا خیال حضوری اور غیبت میں قوّت بختتا ہے۔ بیر کیا سوچنے کی بات ہے۔وہ خود تمام حقیقتوں کی جان ہے۔اس کو خیال نہیں کہتے۔ دنیا خیال پر قائم ہے۔اور تو اس د نیا کو اس لیے حقیقت کہتا ہے کہ وہ نظر آتی ہے۔ اور محسوس ہوتی ہے۔ اور اس معنی کو جس کی ایک شاخ بیہ دنیاہے، تُو خیال کہتا ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خیال خود بیہ دنیا ہے۔ کیونکہ اس معنی سے سوالیسے جمان پیدا ہوتے ہیں۔ اور خراب ہوجاتے ہیں۔ ویران ہوجاتے ہیں۔ اور مث جاتے ہیں۔ اور وہ پھر ایک بہتر عالم نو پیدا کرلیتا ہے۔ جو پھر پرانا نہیں ہو تا۔ وہ نئے بن اور کہنتی سے منز ہ ہو تا ہے۔ اس کی شاخیں کہنتی اور نئے بن سے متصف ہوتی ہیں۔ اور وہ کہ ان کا حادث ہے، ان دونوں سے منز ہ ہے۔ اور ہر دوست سے درے ہے۔ ایک مهندس نے دل میں ایک خاکہ بنایا اور خیال باندھاکہ اس کا عرض اتنا ہے۔ طول اتناہے اور اس کاصفتہ اتناہے اور صحن اتناہے۔ اسے خیال نہیں کہتے۔ کیونکہ وہ حقیقت اس خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اس خیال کی شاخ ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مهندس ایسی صورت دل میں خیال کرے۔ لور تصور کرے۔ تواسے خیال کہتے ہیں۔ لور عرف عام میں لوگ ایسے آدمی کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ تیراخیال ہے جو معمار نہ ہو۔ لور اس کا علم نہ رکھتا

# درولیش لطیف ہے

فقیر کے لیے ہی بہتر ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ کیونکہ یہ ایساہے کہ تواسے
اس بات پر آبادہ کرتا ہے۔ اور اس راہ پر لاتا ہے کہ وہ جھوٹ ایجاد کرے۔ کیونکہ جس
وقت اس سے کی چیز کے متعلق سوال کیا گیا۔ وہ جواب میں سچے نہیں کہ سکتا۔ چونکہ وہ
ایسے جواب کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ لقمہ اس کے کام و دہن کے قابل نہیں۔ وہ اپن
محت اور طالع کے مطابق جھوٹ اختراع کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ سوال دور ہوجائے۔ اور
اگرچہ جو پچھ فقیر کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں ہوتالیکن جو اصل حقیقت اور
اصل جواب ہے اس کے مقابلہ میں وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے البتہ سننے والے کے نزدیک وہ سے
باسے پچے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔

ایک درویش کا ایک شاگر د تھا۔ اس کے لیے وہ بھیک مانگا۔ ایک دن بھیک سے جو پچھ حاصل ہوااس سے وہ کھانا لایا۔ لور اس درویش نے کھایا۔ رات کو احتلام ہو گیا۔ پو چھا یہ کھانا کس کے پاس سے لایا تھا؟ کما ایک معثوقہ لڑی نے مجھے دیا تھا۔ کما خدا کی قتم بیس سال سے مجھے احتلام نہ ہوا تھا۔ یہ اسی لقمہ کا اثر ہے۔ پس درویش کو احراز کرنا چاہئے اور اس ہر کسی کا لقمہ نہیں کھالینا چاہئے۔ کیونکہ درویش لطیف ہے لور اس پر چیزوں کا اثر ہوتا سے ہر کسی کا لقمہ نہیں کھالینا چاہئے۔ کیونکہ درویش لطیف ہے لور اس پر چیزوں کا اثر ہوتا کا نشان بھی معلوم ہوجاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سفید لور پاک کیڑے پر تھوڑی سے سیابی کا نشان بھی معلوم ہوجاتا ہے۔ لیکن جس سیاہ کیڑے پر سالماسال میل جمتی رہی ہو۔ اور سفید رنگ اس میں نام کو باتی نہ رہا ہو۔ اس پر کتنی ہی میل لور چکنائی کیوں نہ جم جائے، خلقت کو لور اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ پس جب یہ بات ہے تو درویش کو ظالموں، حرام خلقت کو لور اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ پس جب یہ بات ہے تو درویش کو ظالموں، حرام خوروں لور جسمانیوں کا لقمہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ان کا لقمہ درویش پر اثر کر تا ہے۔ اور

اس لقمہ کیجانہ کی تاثیر سے فاسد خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح درویش کو اس لڑ کی کے طعام سے احتلام ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### سالکول کے اوراد و وظائف

طالبوں اور سالکوں کے اوراد و وظائف بیہ ہیں کہ وہ اجتماد اور عبادت میں مصروف رہیں اور وفت کو جس طرح انہوں نے ہر کام پر تقتیم کیا ہواہے،اس کے پابند

ر ہیں۔ اور تقسیم او قات اس طرح ہے کہ زمانہ ان پر نگران کی طرح مسلط ہو گیا ہے۔

مثلاً جب وہ صبح کو اٹھتا ہے، اس گھڑی کی عبادت بہترین عبادت ہے۔ کیونکہ

اس وفت نفس کو بہت سکون اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ہر شخص اس طرح کی عبادت کہ

جواس کے قابل ہو، اور جس کا اندازہ اس کا شریف نفس کرے بجالا تاہے۔

وانا لنحن الصافون وانا لنحن مم مروقت صف بسته بين مم مروقت تنبيح

المسبحون. (سورة صافات :ع ۵) كرنے والے ہيں۔

سو ہزار حیف ہے کہ جتنا کوئی زیادہ پاک ہو اتنا ہی اسے آگے لاتے ہیں اور جو کم

تر ہواہے پیچھے کی صف میں لے جاتے ہیں۔

ان میں اسی طرح تاخیر کروجس طرح اللہ

اخروهن من حيث اخروهن الله. د ان ميس اي ط

نے ان میں تاخیر کی ہے۔

یہ کمانی کمبی ہے۔ اور اس کی درازی ہے مفر نہیں۔ جس کسی نے اس کمانی کو

مخضر کیا۔اس نے اپنی جان کو مخضر کرلیا۔

سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔

الا من عصم اللَّه.

اله زاخروهن مراوش هل محمد تُصت كو بآخر بايد و عقلت نخست

میں واصل لوگوں کے اور ادوو ظائف ان کی سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہوں کہ صبح کی ان کی زیارت کے لیے مقدس ارواح اور پاک ملائکہ بھی آتے ہیں۔ اور وہ مخلوق بھی جے اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور اللہ نے ان کے نام کو بھی غایت غیرت کی وجہ سے لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہورہے ہیں۔ اور ملائکہ ان پر ہر وروازہ سے نازل ہورہے ہیں۔

توان کے پہلومیں بیٹھا لے اور تو نہیں دیکھا۔ اور ان کی باتوں اور سلام اور ہنسی کو نہیں سنتا اور بیہ کیا تعجب ہوتا ہے کہ موت کے نزدیک مپنچی ہوئی حالت میں ہمار ایسے حالات کو دیکھے لیتاہے جس کی اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اور وہ نہیں سنتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ حقائق ان خیالات سے ہزار مرتبہ لطیف تر ہیں۔ جب تک کوئی پیمار نہ ہو وہ نہ ان کو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ جب تک وہ مرے نہیں، ان حقائق کو نہیں دیکھتا۔ اور وہ زائر جو اولیاء کے نازک احوال ان کی عظمت اور جو پچھے ان کی خدمت میں ہے کو جانتا ہے، وہ اوّل اوّل ملا تکہ اور یاک ارواح کی مدد ہی سے ان تک آیا ہے۔ اب وہ ان کے باس آتے ہوئے بہت توقف کرتا ہے کہ کہیں وہ ان کے ورد و وظائف کے دوران میں نہ آئے۔اس سے شیخ کو زحمت ہوتی ہے۔ جیسے بادشاہ کے محل کے دروازہ پر غلام حاضر ہوتے ہیں۔ ہر صبح ان کا وظیفہ بیہ ہو تاہے کہ ہر ایک کا مقام مقرتر ہو تاہے۔ خدمت مقرر ہوتی ہے اور عبادت مقرر ہوتی ہے۔ بعض دور رہ کر بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں۔ انہیں بادشاہ نہیں دیکھا۔ نہ وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ البتہ بادشاہ کے دوسرے غلام انہیں دیکھتے ہیں کہ فلال نے فلال خدمت کی ہے۔جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا وظیفہ پیر ہو تا ہے کہ ہر طرف ہے اس کی خدمت میں غلام آئیں۔اس لیے کہ اب وہ غلام نہیں اے برا اصحاب کھف اندر جہاں پہلوۓ تو پیش تو ہست ایں نہاں غار با تو ید با تو در سرود ہر برچیم است و برگوشت چہ سُود

اینے اخلاق کو خدائی اخلاق سے متصف کرو۔

تخلقوا باخلاق الله.

حاصل ہوا:

كنت لهُ سمعًا وبصراً.

میں اس بندے کا کان لور آنکھ بن جاتا ہوں۔

حاصل ہوالوریہ مقیم سخت عظیم ہے۔اس کا کہنا بھی حیف ہے کیونکہ اس کی عظمت عین، ظا، میم اور تاء ہے فہم میں نہیں آتی اور اگر اس میں سے تھوڑی سی عظمت اسے مل جائے تونہ عین باقی رہتا ہے اور نہ عین کا مخرج۔نہ ہاتھ باقی رہتا ہے اور نہ ہمت ہی باقی رہتی ہے۔ انوار کے لشکروں سے وجود کا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔

ان الملوك اذا ادخلوا قرية افسدوها. بادشاه جب كى شر ميں داخل ہوتے ہيں تو

(سور و منمل عم) اسے وریان کر ڈالتے ہیں۔

اونٹ اگر چھوٹے مکان میں تھس آئے تو مکان مناہ ہوجاتا ہے کیکن اس تناہی میں ہزار خزانے ہیں۔

ترجمه شعر: خزانه بے آباد جگہ پر ہو تاہے اور آباد جگہ پر کتے ہی کتے ہوتے ہیں

اور جب سالکوں کے مقام کی شرح ہم نے طویل کردی، تو واصلوں کی شرح احوال میں ہم کیا کہیں، سوائے اس کے کہ اُس کی کوئی انتا نہیں۔ اور اس کی انتا ہے۔ سالکوں کی انتنا وصال ہے۔ تو واصلوں کی انتنا کیا ہو گی۔ وہ وصل کہ جس کو فراق نہیں ہوسکتا۔ کوئی انگور دوبارہ غورہ نہیں بنتا۔ اور کوئی پختہ پھل دوبارہ کیا نہیں ہو تا۔

ہے انگورے دگر غورہ پی جے میوہ زیختہ باکورہ بعد س

سر توکی چہ جائے صاحب سر توکی رو کہ بے سمع و بے بیصر توکی J در حق این بندهٔ آل هم پیهده است آنکہ بے سمع و یفر شدہ است غورہ، انگور کچی حالت میں۔ ۲

تر جمه شعر: میں لوگوں سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ مگر جب تمہاری بات چھڑ جائے تو بات کو بوی طوالت ڈیتا ہوں۔

خدا کی قتم میں بات کو کمبی نہیں کر تا ہوں، مختصر کر تا ہوں۔

تر جمہ شعر: میں خون پیتا ہوں اور تواہے شراب سمجھتا ہے، تو جان نکال کر لیے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جان دے رہاہے۔

جس کسی نے اسے مخضر کیا تو یوں ہوا کہ اس نے سیدھاراستہ چھوڑ دیااور ہلاک کر دینے والے بیابال کاراستہ اختیار کیا کہ فلال در خت قریب ہے۔

#### بهتر ورینه ملے تو نہ چھوڑو!

مسیحی جراح نے کہا کہ شخ صدر الدین کے اصحاب میں سے ایک گروہ نے میرے پاس شراب پی اور کہا عیسیٰ مسیح ان مریم وہ خدا ہے جیسا کہ تم خیال کرتے ہو اور ہماعتراف کرتے ہو اور ہماعتراف کرتے ہیں کہ یمی حق ہے۔ لیکن ہم قصداً اور ملت کی محافظت کے پیشِ نظر اسے پوشیدہ رکھتے اور اس سے انکار کرتے ہیں۔

مولانارضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ اللہ کے دسمن نے جھوٹ بولا ہے۔ حاشا للہ بیہ اس شخص کا کلام ہے، جسے شیطانی شراب نے بدمست کر دیا ہو۔ وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ خود ذلیل ہے اور دوسروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وہ راندہ

ل ای خیال کو مولانانے اپی غزل میں بھی ادا کیا ہے۔ ہمہ جمال تو بیٹم چو دیدہ باز تھم ہمہ حرام دارم با دیگرال سخن کھنن کجا

جمه تنم دل گردد چو با تو راز کم کجا حدیث تو آیر سخن دراز کم (مثنوی مولاناردم)

درگاہِ حق ہے۔ یہ کیے جائز ہے کہ یہود کے مکر سے ایک کرور شخص ایک میدان سے دوسرے میدان میں بھاگ جائے اور صورت دوگز سے بھی کم ہو۔ سات آسانوں کی حفاظت کے لیے ہر آسان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہو۔ اور ہر زمین سے دوسری زمین پانچ سو سال کی مسافت ہو۔ اور عرش کے ینچ ایک سمندر ہو، جس کی مرائی اس طرح پانچ سو سال کی مسافت ہو ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سمندر کا مالک ہو۔ پھر تیری عقل کیو تکر مان لے گی کہ ان کا مصر ف اور مدیر ایک بہت ہی ضعیف صورت ہے۔ پھر عشل کیو تکر مان لے گی کہ ان کا مصر ف اور مدیر ایک بہت ہی ضعیف صورت ہے۔ پھر عیسیٰ سے پہلے زمینوں اور آسانوں کا خالق کون تھا؟ جو پچھ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ مسیحی نے کہا، مٹی، مٹی میں مل گئی اور پاک چیز پاک چیز اس کی دات اس سے پاک ہے۔ مسیحی نے کہا، مٹی، مٹی میں مل گئی اور پاک چیز پاک چیز میں۔ کہا آگر عیسیٰ کی روح اللہ تھی تو اس کی روح کہاں گئی؟ روح تو اپنے اصل کی طرف میں۔ اس کی ورت کہاں گئی؟ روح تو اپنے اصل کی طرف او تی اور اپنے خالق کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور اگر وہ لیعنی عیسیٰ اصل ہیں تو خالق کہاں۔

مسیحی نے کہا، ہم نے ایسا ہی پایا اور اسے ملت بنا لیا۔ کہا اگر تو اپنے باپ کے ترکہ میں کھوٹا سیاہ اور کاسد سوناپائے تو کیا تو کھر ہے سونے سے جو کھوٹ سے پاک ہو، اس کا تبادلہ نہیں کر لے گا؟ یا اگر تیر اہاتھ شل اور بے حس و حرکت ہو اور تجھے اس کی دوالور طبیب مل جائے جو تیرے شل ہاتھ کو درست کر دے۔ تو کیا تو اسے قبول نہ کرے گا؟ اور کیا تو کے گا کہ میں اپنے ہاتھ کی تبدیلی پر رضامند نہیں ہوں؟ یا اگر تو نے کی ایسے مقام پر پرورش پائی ہو جمال تیر اباپ فوت ہو گیا ہو اور جس کا پائی کھاری ہو، اس کے مقام پر پرورش یائی ہو جمال تیر اباپ فوت ہو گیا ہو اور جس کا پائی کھاری ہو، اس کے بدلے تجھے دوسری وادی یا مقام مل جائے، جس کا پائی شیریں ہو، سبزیاں میٹھی ہوں اور باشندے صحت مند ہوں، تو کیا تو اس وادی میں منتقل ہو جائے پر راغب نہ ہوگا؟ اور اس کا شیریں پائی بینانہ چاہے گا، جس سے تمام امراض دور ہو جائیں؟ اور کیا تو بیا نہ کے گا کہ

ہم نے اپنی موروثی کھاری یانی والی وادی کے بدلے ، جو پساریوں کا گھر تھی، یہ اچھی وادی یا لی ہے اور اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہر گز نہیں۔ کوئی عقلند آدمی ایسا موقع نہیں جانے ویتا۔ الله تعالیٰ نے تخصے اینے باپ سے علیحدہ عقل اور تمیز عطا فرمائی ہے۔اس لیے تواپی عقل اور نظر کو معطل نہ کر۔جو عقل تجھے دی گئی ہے،اس کی پیروی کر۔اس کے سوانجھے مدایت نہیں ملے گی۔ کسی شخص کاباب موجی ہو اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے۔بادشاہ اہے آدابِ ملوک سکھا دے اور اعلیٰ مرتبہ پرِ فائز کر دے۔ تو وہ ہر گزیہ نہیں کھے گا کہ میرے آباء واجداد تو موچی تھے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرتبہ میں اضافہ ہو بلحہ اے بادشاہ ہمیں تُو موچیوں کی ایک د کان بنادے۔ ایک کتاجو خوبصورت ہو، بادشاہ آگر اسے شکار کھیلنا سکھا دے اور وہ شکاری کتابن جائے۔ تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جائے گا۔ اس طرح باز ہے، جب بادشاہ اس کی تادیب کرے گا توباز ہر گزیہ نہیں کے گا کہ ہم نے تواہیے باپ دادا سے بیہ بات وری میں یائی ہے کہ بہاڑ کی چٹانوں پر رہیں اور مردہ جانوروں کو کھائیں۔ اس لیے ہم طبلِ سلطانی اور شکار کی طرف التفات نہیں کرتے۔ پس جب عقلِ حیوانی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر باپ کے وریثہ سے بہتر چیز مل جائے تواسے نہ چھوڑنا چاہیے، تو انسان جے عقل اور تمیز میں تمام اللِ زمین پر فضیلت حاصل ہے، کی سمجھ میں کیوں میہ بات نہ آئے۔ کیااس کی عقل اور تمیز حیوان کی عقل اور تمیز سے بھی کم ہے؟ نعوذ بالله من ذالك بل بير سيح ہے كه كها جائے: عيلي كے رب نے عيلي كوعزت وى لور اپنا قرب عطا کیا۔ پس جس مخص نے عیسی کی خدمت کی، اس نے خدا کی خدمت کی۔ اور جس نے اس کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے عیسی سے بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے نبی کو بھیجا۔ اور اس کے ہاتھوں اس سے زیادہ کچھ ظاہر ہوا، جو عیسی کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا تو اس نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئے۔ اس کی ذات کی

وجہ سے نہیں بلعہ اس کے نبی ہونے کی وجہ سے۔ ذات کی وجہ سے صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ کی سے محبت کی جاتی ہے، سوائے اللہ کے، اور غیر اللہ سے محبت کی جاتی ہے، سوائے اللہ کے، اور غیر اللہ سے محبت کی جاتی ہے اللہ ہی کے لیے۔ تیرے رب ہی کی طرف آخری متجا ہے۔ یعنی تو کسی شے سے محبت کرے، تو اس شے کی وجہ سے نہ کرے۔ اور اس کی طلب کرے تو اس کے لیے نہ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ پر جاکر منتنی ہو جائے اور تو اس سے اس کے لیے محبت کرے۔ یہاں تک کہ اللہ پر جاکر منتنی ہو جائے اور تو اس سے اس کے لیے محبت کرے۔

ترجمہ شعر : کعبے پر غلاف چڑھانا محض ایک خواہش کی تکمیل ہے۔ کعبے کا حسن یمی ہے کہ وہ اللّٰد کا گھر ہے۔

آتکھول میں سرمہ لگانا، سرمہ کی مانند نہیں۔ جس طرح پھٹا پرانا لباس دولتمندی اور شان و شوکت کو پوشیدہ رکھتا ہے، اسی طرح عمدہ لباس اور اس کی پوشش فقراء کے جمال و کمال اور ان کی نورانیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا جب فقیر کا لباس پھٹا پرانا ہو تواس کا دل کھل جاتا ہے۔

# روحانی طلب کے بغیر رسد میسر نہیں

ایک سروہ ہے جو کلاہِ زریں سے آراستہ ہوتا ہے۔ اور ایک سر ہے کہ کلاہِ زرین اور تابِ مرضع اس کے گھونگھریالے بالول کے حسن کو چھپا دیتا ہے۔ اس لیے کہ گھونگھریالے بالول کے حسن کو چھپا دیتا ہے۔ اس لیے کہ گھونگھریالے بال عشق کے لیے بے حد کشش کا باعث ہیں۔ اور وہ دلول کی تخت گاہ ہیں۔ تابِ زریں بھر حال جمادات ہے۔ اسے پہنے والا معثوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگونٹی ہم نے سب چیزول میں ڈھونڈی، اسے ہم نے فقر میں پایا۔ اس معثوق سے بھی انگونٹی ہم نے سب چیزول میں ڈھونڈی، اسے ہم نے فقر میں پایا۔ اس معثوق سے بھی

ہم نے محبت کی۔وہ کسی چیز سے اتناراضی نہ ہوا، جتنا کہ اس چیز سے۔ آخر میں بھی معثوق کا عاشق ہوں۔ عقل سے میراکام ایسا کب ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ موانع کو دور کرتا ہے، پردوں کو جلاتا ہے۔ سب عباد توں کی اصل بھی ہے۔باتی فرع ہے۔جب تک تو بھیو کا گلانہ کائے، ایلوں میں تو خواہ کتنا ہی دم پھونے کچھے کیا فائدہ ہوگا۔ روزہ عدم کو لے جاتا ہے۔کیونکہ آخر سب خوشیاں وہی ہیں۔

والله مع الصابوين. اور خداصبر كرنے والول كے ساتھ ہے۔

بازار میں جو کوئی دوکان ہے۔ یا کوئی پہننے والی چیز ہے۔ یا کوئی سامان ہے یا کوئی ہنر ہے یا سررشتہ ہر ایک کے لیے انسان کے نفس میں حاجت ہے اور وہ سررشتہ چھپا ہوا ہے۔ جب تک کوئی چیز چاہی نہ جائے وہ سررشتہ حرکت میں نہیں آتا اور ظاہر نہیں ہو تا۔

یک حال ہر ملت، ہر دین اور ہر کرامت اور ہر معجزہ اور انبیاء کے احوال کا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا سررشتہ روحِ انسانی میں ہے۔ جب تک ان کی احتیاج نہ ہو وہ سررشتہ نہیں ہا اور ظاہر نہیں ہو تا۔

کل شئ احصیناہ فی امام مبین (لیبین ہر شے ہم نے ایک کھلی ہوئی کتاب میں علی است محفوظ کردی ہے۔ ایک کھلی ہوئی کتاب میں دع ا)

کمانیکی اوربدی کی فاعل ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں؟ جب تک کہ انسان مناظرہ کے پھیر میں رہے گا، اس سوال کا جواب یمی ہوگا کہ دونوں کی فاعل دو چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ ایک ہی چیز آپ اپنی ضد نہیں ہوسکتی۔ لیکن اگر اس لحاظ ہے دیکھو کہ بدی نیکی سے جدا نہیں ہوسکتی، تو اس کی فاعل دو چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ نیکی کا ترک بدی ہے۔ اوربدی کا ترک بغیر بدی کے محال ہے۔ یہ بیان کہ نیکی ترک بدی ہے کہ اگر بدی کی خواہش نہ ہو تو ترک نیکی نہ ہو۔ پس دو چیزیں نہ ہو کیں، جیسا کہ مجوی کھتے اگر بدی کی خواہش نہ ہو تو ترک نیکی نہ ہو۔ پس دو چیزیں نہ ہو کیں، جیسا کہ مجوی کھتے

ہیں کہ یزدال نیکیوں کا خالق ہے اور اہر من بدیوں اور مکروہات کا پیداکنندہ ہے۔
ہم نے جواب دیا کہ محبوبات، مکروہات سے جدا شیس ہیں۔ اس لیے مکروہ کے
بغیر محبوب محال ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ محبوب دراصل مکروہ کا زوال ہے اور مکروہ کا زوال
بغیر مکروہ کے محال ہے۔ خوشی غم کا زوال ہے اور غم کا زوال بغیر غم کے محال ہے۔ پس
ایک ہی چیز ہوئی۔ لایتجزی۔

### عارف کی برائی اور نکوئی

میں نے کہا جب تک کوئی چیز فنانہ ہو اس کا فاکدہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سخن۔ جب تک اس کے حروف نطق میں فنانہ ہوں، سننے والے کواس کا فاکدہ نہیں پہنچا۔ جو شخص عارف کو بد کہتا ہے وہ در حقیقت عارف کی کلوئی کرتا ہے۔ کیونکہ عارف اپنی تعریف سے بھاگتا ہے۔ وہ اپنی کلوئی نہیں سنتلہ عارف اپنی تعریف کا دشمن ہے۔ پس اس تعریف کو براکنے والا عارف کے دشمن کو براکنے والا ہوا، اور عارف کی ستائش کرنے والا ہوا۔ اب عارف اس برائی سے گریز کرتا ہے اور مذموم چیز سے گریز کرنے والا محمود ہوتا ہوا۔

وبضدها تبّين الاشياء. هر چيز اپني ضدي واضح موتي ہے۔

پس حقیقت میں عارف جانتا ہے کہ وہ میرادشمن نہیں، اور میری برائی چاہئے والا نہیں۔ کیونکہ میں خرما کے باغ کی طرح ہوں اور میرے گرد دیوار ہے اور اس دیوار پر نوکیلے شیشے اور کانٹے ہیں۔ جو کوئی گزرتا ہے باغ کو نہیں دیکھتا۔ اس دیوار اور آلائش کو دیکھتا۔ اس دیوار اور آلائش کو دیکھتا ہے اور اسے براکتا ہے۔ پس باغ اس سے کیا غصتے ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ اسے برا

کے گاجو دیوار پر چڑھنا چاہے تاکہ باغ میں پہنچ جائے۔ پس اس دیوار کی نکوئی باغ سے دور رہتی ہے۔ پس اس نے اپنے آپکو ہلاک کر لیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: انا الضحوك القتول.

یعنی میرا کوئی دستمن نہیں تاکہ اس کے غصے میں قهر ہو۔ وہ کافر کو اس واسطے قتل کرتا ہے کہ کافراپنے آپ کو نہ مارے۔ یہ کئی طریقوں پر ہوسکتا ہے۔ پس یہ لازمی ہے کہ ایسی ہنسی قتل جیسی ہے۔

## تشویش کی بجائے وُھن پیدا کرو

کو توال چوروں کو لگا تار ڈھونڈ تا ہے تاکہ انہیں بکڑے اور چور اس سے گریز کرتے ہیں۔ یہ طرفہ تماشاہے کہ ایک چور کو توال کو ڈھونڈ تا ہے اور چاہتا ہے کہ کو توال کو پیڑے اور خوش کرے۔ خداوند تعالی نے بایزید سے کہا کہ اے بایزید! تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں۔

اريد ان لا اريد. مين چا بتا بول كه نه چا بول\_

اب آومی کی حالتیں دوسے زیادہ نہیں یا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یہ کہ وہ کچھ بھی نہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یہ کہ وہ اپنے آپ نہ چاہے۔ یہ آومی کی صفت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ چاہتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے تنی ہو گیا ہے اور کلی طور پر باتی نہیں رہا۔ کیونکہ اگر وہ باقی رہے تو آدمیت کی یہ صفت اس میں ضرور ہوگی کہ وہ چاہے اور نہ چاہے۔ اب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے کامل بنائے اور مکمل شخ بنا دے تاکہ اس کے بعد سے اسے وہ حالت حاصل ہوجائے۔ جس میں دوئی اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کلی وصل ہوتا ہے اور اتحاد۔ کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کلی وصل ہوتا ہے اور اتحاد۔ کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کلی وصل ہوتا ہے اور اتحاد۔ کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کلی وصل ہوتا ہے اور اتحاد۔ کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کلی وصل ہوتا ہے در اتحاد۔ کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو التجا نہ سے موجائے۔ کم موجائے۔ کہ خدا خدا نہ سے کم موجائے۔ کم موجائے کہ کا موجائے۔ کم موجائے کی موجائے کی موجائے کی موجائے کی جائے کی موجائے کی موجائے کی خوائش میں موجائے کی موجائے کی موجائے کی دو التجا نہ سے کی موجائے کی موجائے کی موجائے کی موجائے کی دو التجا نہ کا موجائے کی دو التجا نہ کم موجائے کی موجائے کی موجائے کی دو التجا نہ کی موجائے کی دو التجا نہ کا موجائے کی موجائے کی موجائے کی دو کر دو باتا ہم خدا خدا نہ کا موجائے کی دو کر دو کا کہ کی دو کر دو کا کر دو کر دو کر دے کا کہ کر دو کر

جب وہ نور خداسے نظر ڈالتاہے توسب کو دیکھتاہے۔اوّل کو اور آخر کو، غائب کو اور مائٹر کو، غائب کو اور حداسے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔اگر کوئی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے۔اگر کوئی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے تو وہ نورِ خدا نہیں۔ پس وحی کا معنی ہے اگر چہ اسے وحی نہیں کہتے۔

#### زیادہ بولنے کی نسبت زیادہ کرنا بہتر ہے

حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بطور خلیفہ منبر پر چڑھے، خلقت منتظر تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ جھک گئے اور پچھ نہ کمالور خلقت پر نظر ڈالی تو اس پروجد طاری کردیا۔ ان لوگوں کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ باہر جائیں اور کسی کو خبر نہ تھی کہ کمال پیٹھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سو تذکرہ، وعظ اور خطبہ سے بھی ان پر یہ اچھی حالت طاری نہ ہوتی۔ انہیں فائدے حاصل ہوئے اور ان پر ایسے اسر ار منکشف ہوئے جو کتنے ہی عمل اور وعظ سے نہ ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے مجلس کے ایک سرے سے لے کر دوسرے مرے تک یو نمی نظر کی اور کوئی بات نہ فرمائی۔ جب منبر سے اترنا جاہا تو فرمایا:
مرے تک یو نمی نظر کی اور کوئی بات نہ فرمائی۔ جب منبر سے اترنا جاہا تو فرمایا:
مرے تک یو نمی فعال خیراً لکم من امام نیادہ ہوئے والے امام سے زیادہ کرنے والا امام قوال .

سے فرملیا۔ جب قول کا مطلب فائدہ اور نرمی ہے اور اخلاق کی تبدیلی بات نہ کرنے پر اس سے کئی گنا ہوگئ، جو بات کرنے سے ہوتی، تو آپ نے جو پچھ فرمایا بالکل فیک فرمایا۔ آمدیم برسم مطلب کہ اپنے آپ کو انہوں نے فعال کما اور اس حالت میں کہ آپ منبر پر سے کوئی فعل نہ کیا جو نظر سے دیکھا جاسکتا۔ نمازنہ پڑھی۔ جج کونہ گئے۔ صدقہ نہ دیا۔ ذکرنہ کیا۔ خود خطبہ تک نہ پڑھا۔ پس سمجھ گئے کہ عمل اور فعل تنما ظاہر اطور پر ہی نہ دیا۔ ذکرنہ کیا۔ خود خطبہ تک نہ پڑھا۔ پس سمجھ گئے کہ عمل اور فعل تنما ظاہر اطور پر ہی

نہیں، بلحہ بیہ ظاہرین اس عمل کی صورت ہے اور وہ عمل جان ہے۔ بیہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

اصحابی کالنجوم بایھیم اقتدیتم میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جس ستارہ کی بھی پیروی کروگے راہ اھتدیتم.

يادُ گے۔

یہ کہ کوئی شخص ستارے پر نظر ڈالتاہے اور راستہ پکڑتا ہے۔ کیااس سے ستارہ کوئی بات کرتا ہے ؟ نہیں۔ صرف بیہ بات ہے کہ وہ ستارہ کو دیکھتا ہے اور راستہ کو بغیر راہ کے جان لیتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح تو اولیائے حق پر نظر کرے تو وہ تجھ پر تضرف کر لیتے ہیں۔ گفتگو، بحث اور قبل و قال کے بغیر مجھے مقصود حاصل ہوجاتا ہے اور مختے وہ وصل کی منزل پر پہنچاد ہے ہیں۔

ترجمہ شعر: جس کا دل چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس لیے کہ مجھے دیکھنااس کے لیے ایک انتباہ ہے جو عشق کو بہت آسان سمجھتا ہے۔

# تحمل اور مجامده

خدا کی دنیامیں کوئی مشکل بات تخل سے زیادہ محال نہیں۔ مثلاً تو کوئی کتاب پڑھ رہا ہوگا اور تصحیح اور درستی کررہا ہوگا اور اعراب لگارہا ہوگا۔ کوئی شخص تیرے پہلو میں

گفت پینجبر که اصحالی نجوم رابروال را شع و شیطال را رجوم گفت پینجبر که در بر بهوم در دلالت دال تو بارال را نجوم بادی باراست بار اندر قدوم مصطفیٰ زاین گفت اصحالی نجوم باه میگوید که اصحالی نجوم للسری قدوه و للطاغی رجوم باه میگوید که اصحالی نجوم للسری قدوه و للطاغی رجوم ببٹھاہے اور اس کتاب کو تنلا کر پڑھنے لگتا ہے۔ اب اسے بر داشت کر سکنا ممکن نہیں اور اگر وہ اسے نہ پڑھتا ہو تا تجھے فرق نہ پڑتا۔ اب اس نے خواہ تلا کر پڑھنے اور درست پڑھنے میں تمیز نہیں کی۔ تیرے لیے ایک ہی بات ہے۔ پس محل ایک بہت بوا مجاہدہ ہے۔ اب انبیاء اور اولیاء اینے آپ کو مجاہدہ میں نہیں ڈالتے۔ پہلا مجاہدہ جو طلب کے راستہ میں وہ کرتے ہیں تختلِ نفس، ترک ِ مراد اور شہوات ہے اور بیہ جہادِ اکبر ہے۔ اور جب وہ واصل ہو گئے، پہنچ گئے اور امن کے مقام پر مقیم ہو گئے، تو ان پر میڑھا اور سیدھا منکشف ہول سیدھے کو میڑھے سے تمیز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر بہت بوے مجاہدہ سے دوچار ہیں۔اس لیے کہ دنیا کے سب فعل میڑھے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور تخل کرتے ہیں۔اگر وہ تخل نہ کریں اور کہدیں اور ان کے میڑھے پن کوبیان کردیں، تو کوئی شخص ان کے پاس کھڑانہ ہو اور مسلمانوں والا سلام انہیں نہ کہیں۔ مگر حق تعالے نے انہیں بوی وسعت ول اور حوصلہ عظیم دے رکھا ہے کہ وہ مخل کرتے ہیں۔ سو بچی میں سے ایک مجی کوبیان كرتے ہيں تاكہ النے د شوارى پیش نہ آئے اور باقی كجيوں كو چھياتے ہيں۔ بلحہ ان كى تعريف كرتے ہيں۔ وہ تجياں صحیح ہیں۔ يهال تك كه أيك أيك كركے ان تجيوں كو دور كردية ہیں۔ یہ ایبائی ہے کہ استاد لڑکے کو خط لکھا تا ہے۔ جب سطر پر پہنچتا ہے تو لڑکا سطر لکھتا ہے اور استاد کو دکھاتا ہے۔ استاد کے لیے وہ سب ٹیڑھا اور بد ہوتا ہے۔ مگر وہ بناوث اور رعایت کے طریق پر اسے کہ تا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور تو نے خوب لکھا۔ تو نے بہت اچھا کیا۔ سوائے اس ایک حرف کے جو تو نے برا لکھا۔ اسے یوں ہونا چاہئے اور وہ ایک حرف بھی تونے برالکھا ہے۔ سطر میں سے چند حروف کو برا کمہ دیتا ہے اور اسے د کھا دیتا ہے کہ انہیں یوں لکھنا چاہئے اور باقی پر شلباش دیتا ہے۔ تاکہ اس کا جی نہ چھوٹ جائے اور اس کی کمزوری اس شلباش سے طافت میں بدل جائے اور اسی طرح وہ لڑکا بتدریج تعلیم

#### خدا کی عطاخدا کا اندازہ ہے

انشاء الله ہم امیدوار ہیں کہ خداوند تعالیٰ امیر کو مقصودِ حاصل کرائے گا۔جو پچھ اس کے دل میں ہے اور وہ دولت بھی جس کا اس کے دل میں خیال نہیں، اور جس کے متعلق وہ نہیں جانتا کہ وہ کیاہے تاکہ اسے چاہے۔امیدہے کہ بیہ سب اسے میسر آئے گا جب وہ انہیں دیکھے گا۔ لور وہ انعامات اسے ملیں گے ، تواسے اپنی پہلی خواہشات اور تمناؤل پر شرم آئے گی کہ ایسی چیزیں میرے سامنے موجود تھیں۔ایسی دولتیں اور نعمتیں! تعجب ہے میں نے ان گھٹیا چیزوں کی تمنا کی۔ مجھے شرم آتی ہے۔اب عطااسے کہتے ہیں،جو آدمی ے وہم میں نہیں آتی۔اس لیے جو پچھ اس کے خیال میں گزر تا ہے، وہ اس کی ہمت کا اندازہ اور اس کی قدر کا تخمینہ ہو تاہے، کیکن خدا کی عطاخدا کا اندازہ ہوتی ہے۔

پس عطاوہ ہوتی ہے جو خدا کے لائق ہو، نہ کہ بندے کے وہم اور ہمت کے

جے نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان سے سنا اور جو نہ سی بعر کے دل پر منعکس ہول

ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولاخطر علىٰ قلب بشر.

گفت نور غیب دا یزدا*ل چراغ* که بعر آل را نیارد نیز خواست لاسمع لؤن و لا عين بصر تا نماید وجه لا عین راکت کال نه کجد ور نبان و در لغت (مثنوی مولاناروم

ورنہ لا عين رأت چہ جائے باغ کہ مرا اذغیب نادر ہدیے ہاست باشد آنکه از دواجاتِ دگر قرض ده هم كن از اين لقمه تنت آں دہر حق شاں کہ لا عین رائت

ہر چند کہ میری عطاسے تونے جو توقع کی، آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوا تھااور کانوں نے اس جنس کو سنا تھا۔ دلوں میں وہ جنس منقش تھی۔ لیکن میری عطاء ان سب کے اصاطہ سے باہر ہوتی ہے۔

## ظن، یقین میں فناہو جاتے ہیں

یقین کی صفت شیخ کامل ہے۔ نیک ظن اس کے سیچے مرید ہیں۔ ان ظنوں میں تفاوت ہے۔ ظن، اغلب ظن، اغلب اغلب ظن، وقس علیٰ ھذا۔ اسی طرح ہر ظن جو افزول ترہے، وہ یقین کے نزدیک ترہے۔ انکار سے دور ترہے۔

لووزن ايمان ابوبكر. اگر ايمان تو لايا جائے.....الخ

سب سے ظن کی نیاد ہو ہے۔ ہیں اور ہو ھتے ہیں۔ یہ دودھ پینا اور ہو ھتا ہیں۔ یہ دودھ پینا اور ہو ھنا ظن کے علم وعمل کی نیاد تی تخصیل کی نشانی ہے۔ یہاں تک کہ ہر ظن یقین بن جاتا ہے۔ اور سب ظن کلی طور پر یقین میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ یقین بن جاتے ہیں تو ظن نہیں رہتے۔ یہ ظاہراً شخ اور مریدانِ شخ عالم اجسام میں اس شخ کے یقین اور اس کے مریدوں کے نقوش ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ نقوش دورا بعد دور اور قرنا بعد قرن متبدل ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ شخ یقین اور اس کے فرزند یعنی سے ظن وُنیا میں بر قرار رہتے ہیں۔ اور وہ شخ یقین اور اس کے فرزند یعنی سے ظن وُنیا میں بر قرار رہتے ہیں۔ مرورِ زمانہ اور صدیوں کا امتداد بھی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ ظن جو منانے والے ، گراہ کرنے والے اور انکار کرنے والے ہیں، سب کے سب شخ یقین کے رہے جاتے ہیں اور پیچھے رہتے جاتے راندے ہوں کو بوھاتی ہے۔ راندے ہوں ہر روز اس سے دور تر ہوتے جاتے ہیں اور پیچھے رہتے جاتے ہیں۔ اور اس مخصیل میں ہر روز تر تی کرتے ہیں، جو ان برے ظنون کو بوھاتی ہے۔

ان کے دلول میں یماری تھی، خدانے ان کی یماریاں بڑھادیں۔

فی قلوبهم موض فزادهم الله موضا. (سورهٔ بقر ع ۳)

قال الله تعالى :

افلا ينظرون الى الابل (غاشيه)

الّا من تاب وامن وعمل عملاً صالحاً فاولئِك يبدل الله سيأتهم حسنات. (سورة فرقال: ع)

کیا یہ لوگ لونٹ کی طرف شمیں دیکھتے؟
البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے
اور نیک عمل کیے۔ پس خدا ان کی بدیوں کو
نیکیوں سے بدل دے گا۔

ظن کے فساد میں جو تخصیل ہوئی، وہ اس گھڑی اصلاح ظن کے لیے قوت بن جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی وانا چور نے توبہ کرلی، اور کو توال بن گیا۔ چوری کی جن عیار یول پر وہ عمل پیرارہا تھا، وہ اس گھڑی احسان اور عدل میں اس کی قوت بن گئیں۔ اور اسے ان کو توالوں پر فضیلت حاصل ہو گئی جو بھی چور نہیں رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ کو توال جو چوریاں کر تا رہا تھا، چورول کے طریقے جانتا ہے۔ چوروں کے احوال اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ اور ایسا آدمی اگر شخ سے تو کامل ہو جاتا ہے، وہ بہت بوا عالم اور مہدی نوان بنتا ہے۔

### مهار اور مهار حش میں فرق

وقالوا تجنبنا ولا تقربنا فکیف وانتم حاجتی اتجنب ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پر ہیز کرو۔ اور ہمارے قریب نہ آؤ۔ جب تم ہی ہمارے مقصود ہو تو ہم کجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص جس جگہ پر ہے، اپنی حاجت کا ایک پہلوہے جو اس سے الگ نہیں ہو تا۔ اور ہر حیوان اپنی حاجت کا ایک پہلو ہے۔ اسیے باپ، مال اور دوسرے اقرباء کی حاجت کا ملازم ہے۔ اور وہ حاجت اس کے گلے میں رہتی ہے، جو اسے مہار کی طرح ادھر ادھر کھینچے لیے پھرتی ہے۔ بیہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے آپ کو جكڑ لے۔ اس ليے كه ہر شخص بند هن سے مخلصى بانے كا طالب ہے اور ناممكن ہے كه مخلصی کی خواہش رکھنے والا قید و بند کا طالب ہو۔ پس ضرور اسے کسی نے باندھا ہے۔ مثلاً وہ صحت کا طالب ہے، پس اس نے اپنے آپ کو خود ہمار نہیں کیا ہو گا، اس لیے کہ بیر ناممکن ہے کہ وہ بیماری کی خواہش رکھتا ہو۔ اور ساتھ ہی اپنی صحت کا طالب بھی ہو۔ اور جب وہ اپنی ہی حاجت کا پہلو ہے تواہیۓ حاجت دہندہ کا پہلوان بھی بیہ خود ہی ہولہ اور جب وہ اپنی مہار کا آپ ہی ملازم ہے۔ تواپیے مہار شندہ کا ملازم بھی خود ہی ہول بات ریہ ہے کہ اس کی نظر مہار پر ہے۔اس لیے وہ بے عزت اور بیج مقدار ہے۔اگر اس کی نظر مہار کش پر ہوتی، تو مہار ہے اسے مخلصی ہوتی۔اس صورت میں اس کی مہار ہی اس کی مہارکش ہوتی۔اس لیے کہ اس کو مہار اس لیے پہنائی گئی ہے کہ وہ بے مہار ہو کر مہار کنندہ کے پیچھے نہ جائے، اور اس کی نظر مہار کنندہ پر نہیں ہے۔

لاجرم سنسمیه علی الخوطوم. مماس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔

ہم نے اس کی ناک میں مہار ڈالی اور اسے اپنی طرف تھینچا، بغیر اپنے مطلب کے ،اس لیے کہ بغیر مہار کے وہ ہمارے بیچھے نہیں آتا۔

ترجمہ شعر : لوگ کہتے ہیں کہ استی کے بعد بھی کوئی کھیل ہو تاہے؟ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ استی برس سے پہلے بھی کوئی کھیل ہو تاہے؟

خداوند تعالیٰ نے بوڑھوں کو اپنے فضل سے ایک قشم کا بچپن بخشاہے کہ چوں کو

اس كى خبر نميں۔اس ليے كم اس سبب سے بيہ مجين تازگى مختاہے، وہ كوداتى ہے، بناتى ہے اور کھیلنے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ اس طرح وہ وُنیا کو نئی دیکھتا ہے اور اس سے ملول منیں ہو تا۔جب وہ اس بوڑھے جہان کو بھی نیاد مکھتاہے تو اس طرح اس سے کھیلنے کی آرزو کر تاہے۔اس سے وہ چست ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت پوست بڑھ جاتا ہے۔ ترجمه شعر:اگر ہمیشہ یمی ہوا کرتا کہ بڑھا ہے میں گھوڑے کا کھیل ہوا کرے، توبڑھا ہے

کی نیمی شان ہوتی۔

پس پیری کا جلال خدا کے جلال سے زیادہ ہو تا ہے۔ کیونکہ خدا کے جلال کی بہار ظاہر ہوتی ہے۔اور پیری کی خزال اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اپنی خزال والی فطرت كووبال ركھ ديا۔ پس بہار كا ضعف اللہ تعالى كا فضل ہو تاہے كہ دانتوں كو گرانے كے ليے الله تعالیٰ کی بهار کی ہنتی تم ہو جاتی ہے۔ اور سر کے بالوں کی سفیدی کی خاطر خدا کے فضل کی سر سبزی بیکار ہو جاتی ہے۔ اور بارانِ خزال کے رونے کے لیے حقائق کا باغ مکدر ہو جاتا

ظالم لوگ جو باتیں بناتے ہیں، اللہ اس سے بهت بلند وبالا ہے۔ تعالى الله عما يقول الظالمون.

### عارف كالتجزييه

میں نے اسے وحشی حیوان کی صورت میں دیکھا۔ اس کا جسم لومڑی کا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے بالاخانہ میں تھا۔ اور اوپر دیکھے رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ اور دانت اس طرح اور اس طرح د کھاتا تھا۔ پھر میں نے

اس کے باس جلال تنمریزی کو ایک جانور کی شکل میں دیکھا۔ اور وہ بھاگا، پھر میں نے اسے کپڑ لیا۔ وہ مجھے کا ثنا جاہتا تھا۔ مگر میں نے اس کا سر اپنے قد موں کے بنیچے رکھ کر زور سے نچوڑا۔ یہاں تک کہ اس میں جو کچھ تھا، سب کا سب نکل آیا۔ پھر میں نے اس کی خوبصورت جلد کو دیکھ کر کہا۔ بیہ اس لائق ہے کہ اسے سونے، جواہر، موتی، یا قوت اور ان ہے بھی بہتر چیزوں سے بھر دیا جائے۔ پھر میں نے کہا، میں جو کچھ لینا چاہتا تھا، وہ میں نے لے لیا۔ اس لیے اے بھاگنے والے! اب تو جہال دل جاہے بھاگ جا۔ اور جس طرف جاہے چھلا نگیں مارتا چلا جا۔ اس کی بیراحچل کود مغلوبیت کے ڈریسے تھی۔ اور مغلوبیت ہی میں اس کی سعادت تھی۔اس کے دل میں رچے گیا۔اور وہ بیہ چاہتا تھا کہ تمام چیزوں کو اس طریقہ سے سمیٹ لے جس کو محفوظ رکھنے کی وہ کوشش کر تارہا۔ لیکن بیہ اس کے لیے ممکن نہ ہولہ کیونکہ عارف کے لیے بعض او قات ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اس جال سے شكار نہيں كر سكتا اور نہ اس كے ليے مناسب ہے كہ وہ اس جال ہے اس شكار كو حاصل کرے۔اگرچہ وہ کیسا ہی درست اور صحیح کیوں نہ ہو۔ پس عارف اس بات میں مختارہے کہ كوئى پانے والا اسے پالے۔ اور كسى كے ليے يہ ممكن شيس كه اسے يا سكے۔ مكر اس عارف کے اختیار سے ایسے پایا جا سکتا ہے۔ تُو شکار کی گھات میں بیٹھ گیا، اور شکار تجھے دیکھتا ہے۔ اور تیری نیت اور حیلے کو سمجھتا ہے۔ اور وہ مختار ہے۔ اس کے عبور کرنے کے راستے محدود نہیں ہیں اور اس کا تیری گھات ہے گزرنا ضروری نہیں ہے۔بلحہ وہ اپنے کئی راستوں سے گزر سکتا ہے۔ اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اور اللہ کے علم کا اسی قدر احاطہ کیا جا سکتا ہے، جتنی اس کی مشیت ہو۔ پھر بیہ باریکیاں جب تیری زبان اور تیرے ادراک میں آ جا کیں تو وہ فائق نہیں رہتے۔ بلحہ تیرے اتصال کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی بری یا اچھی بات عارف کے منہ اور سینہ میں واقع ہونے کے بعد ولیی نہیں

ر ہتی۔ باعہ وہ کوئی دوسری چیز بن جاتی ہے، جو عنایات اور کرامات کا لباس پہن لیتی ہے۔ کیا کھنے علم نہیں کہ عصانے حضرت موک " کے ہاتھ میں کیا لباس پہن لیا اور وہ عصانہ رہا۔ اور اسی طرح سے ستونِ حنا نہ اور وہ لکڑی جو رسول اللہ علیاتی کے ہاتھ میں تھی، اور وُعا عیسیٰ کے منہ میں اور لوہا واؤد کے ہاتھ میں اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ بھی اپنی ماہیت پر قائم نہ رہے۔ باعہ وہ ایک دوسری چیز بن گئے، جو وہ پہلے نہ تھے۔ پس اس طرح رقائق اور وعوات جب جسم کے ظلمانی ہاتھ میں آ جائیں تو وہ اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہے۔ موجہ شعر : تیری اطاعت کی وجہ سے کعبہ خرابات بنا ہوا ہے۔ کہنے جس سے واسطہ ہے، ترجمہ شعر : تیری اطاعت کی وجہ سے کعبہ خرابات بنا ہوا ہے۔ کہنے جس سے واسطہ ہے، ترجمہ شعر : تیری اطاعت کی وجہ سے کعبہ خرابات بنا ہوا ہے۔ کہنے جس سے واسطہ ہے، ترجمہ شعر : تیری اطاعت کی وجہ سے کعبہ خرابات بنا ہوا ہے۔ کہنے جس سے واسطہ ہے، ترجمہ شعر : تیری اطاعت کی وجہ سے کعبہ خرابات بنا ہوا ہے۔ کہنے جس سے واسطہ ہے، تحری ذات کے اندر موجود ہے۔

کافر سات معدول میں کھاتا ہے، اور بیہ وہ گدھے گا بچہ ہے جس ایک جاہل فراش ہی پیند کر تا ہے۔ وہ ستر معدول میں کھا تا ہے۔ اور اگر وہ ایک معدے میں کھا تا تو بھی وہ ستر ہی معدوں میں کھا تا۔اس لیے کہ مبغوض کی ہر چیز مبغوض ہوتی ہے۔بالکل اسی طرح جیسے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اور اگر فراش یہاں ہو تا تو میں اس کے پاس جاتا اور وہ اس کے دین، قلِب، روح اور عقل کو خراب کرنے والا ہے۔ کاش کہ ان فسادات پر اسے کوئی دوسری چیز برانگیخته کرتی، مثلاً شراب پینا، مطربه کی صحبت۔وہ اس سے نیادہ بہتر ہو تا۔ بیہ اس کے زیادہ شایانِ شان ہو تا کہ کسی صاحبِ دل کی توجہ سے اس کی اصلاح ہوتی۔لیکن اس نے تواپیے گھر کو سجادوں سے بھر کیا۔ کاش کہ وہ ان میں ملفوف کر کے جلایا دیا جاتا، حتیٰ کہ فراش اس سے اور اس کی شر سے خلاصی یا لیتا۔ کیونکہ اس کے صاحبِ دل کے متعلق اس کے اعتقاد کو فاسد کر دیتا ہے۔ کور اسے اس کے سامنے بہکا دیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بحواس کرتا ہے۔ لور وہ سکونت اختیار کیے رہتا ہے۔ لور اپنے آپ کوبرباد کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس نے اس نفس کو اوراد و و ظا نف اور مصلوں کے ذریعہ

قابو میں کیا تھا۔ شاید کہ اللہ کسی دن فراش کی آنکھوں کو کھول دے۔ اور اس نے جو نقصان اٹھایا ہے، اسے بھی دیکھے لے۔ اور صاحبِ عنابت کی رحمت سے جو دوری ہو گئی ہے، اسے بھی محسوس کر لے۔ اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار ڈالے۔ اور کھے تونے مجھے ہلاک کر دیا۔ مجھ پر میرے بوجھ اور میرے افعال کی شکلیں دونوں ایک جااکٹھی ہو گئی ہیں۔ جس طرح انہوں نے مکاثفہ کے ذریعے میرے فتیج افعال، گمراہ لور فاسد اعتقادات کو میری پسِ پشت گھر کے ایک کونے میں تکجا دیکھ لیا۔ لیکن میں خود توانہیں صاحبِ عنایت سے چھیا تار ہا۔ اور وہ صاحبِ عنایت اس سے جو میں پوشیدہ رکھتا تھا، واقف تھا۔ اور کہتا تھا تو مجھ سے کیا چھیاتا ہے۔ پس اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں ان خبیث صور توں کوبلاؤں تووہ ایک ایک کر کے میرے بالکل سامنے آ جائیں۔ لور اپنے آپ کو اور اپنی حالت کو بالکل ظاہر کر دیں۔ اللہ اس قتم کے مظلوموں کو ایسے ڈاکوؤل سے نجات دے۔اور ان سے بھی نجات دے جو خدا کے راستہ سے بہ طریقِ تعبد روکتے ہیں۔ بادشاه میدان میں چوگان کھیلتے ہیں۔ تاکہ وہ اہلِ شهر کو دکھا سکیں۔ جو اہلِ شهر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ان کووہ ایک نمونہ د کھا شکیں کہ نبرو آزماکس طرح نبرو آزمائی کرتے ہیں۔ اور دشمنوں کے سروں کو کاٹ کر گیند کی طرح میدان میں لڑھکاتے ہیں۔ اور میدان کا یہ کھیل اصطر لاب کی طرح ہے، جس میں میدانِ جنگ کی کوششیں د کھائی ہوتی ہیں۔ الل الله کے لیے اس کا مقصد لوگوں کو بیہ د کھانا ہو تا ہے کہ جو اوامر و نواہی ان کے ساتھ مخض ہیں، ان کے مطابق وہ پوشیدگی میں کس طرح عمل کرتے ہیں۔ ساع میں گویے کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں لام کی ہے۔ لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں اگر وہ کوئی تقیل چیز گائے توان کار قص بھی ثقیل ہو تاہے۔اور اگر خفیف چیز گائے تور قص خفیف ہو تاہے۔ امر و نهی کی جوباطن میں پکار ہوتی ہے ،ان کی پیروی کی بیہ ایک مثال ہوتی ہے۔

#### الله كالطف اور فهر لطيف ہيں

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ان حافظوں نے احوالِ عارفال کے راستہ پر سفر

نمیں کیا، توجو بہ شرح فرماتے ہیں کہ:

ولا تطع كل حلاف. (قلم: ع) كنانه ماننا، فتمين كهانے والے كار

یہ شرح خاص ان کی اپنی عمآزہے کہ فلال آدمی جوبات کتاہے، نہ س۔ کیونکہ

مجھ سے وہ ایباہے:

طعنہ دینے والا، چغلیاں کھاتے پھرنے والا، نیک کام ہے روکنے والا۔

همّاز مشآء بنميم مناع للخير. (سورة تلم :ع۱)

قرآن عجیب جادو ہے۔ وہ غیور انسان کو اس طرح باندھتا ہے کہ ظاہرا طور پر دستمن کے کان میں بھی اثر کر تا ہے۔ چنانچہ وہ اسے سمجھ لیتا ہے۔ مگر اسے پچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور وہ اس کی لذت ہے بے خبر رہتا ہے۔ باوہ آپ ہی دوبارہ چھین لیتا ہے: ختم الله. (سور هُ بَقر ه) ختم الله. (سور هُ بَقر ه)

عجب لطف رکھتا ہے کہ وہ مہر رگا دیتا ہے۔ جس سے وہ سنتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اور وہ بحث کرتا ہے مگر اس کے فہم میں نہیں آتا۔ اللہ لطیف ہے اور اس کا قهر لطیف ہے۔ اور اس کا قفل لطیف ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ قفل کھل جائے۔ کیونکہ اس کا لطف بیان میں نہیں ساتا۔ اگر میں اینے اجزاء کو اس کے بے انتنا لطف لور ارادت سے کھولوں تو قفل کھل جائے اور وہ اس کا بے مثال کھولنے والا بن جائے گا۔ اور بیماری اور موت کو میرے حق میں مہتم نہ سیجئے۔ کیونکہ اس میں مجھے مارنے والا چھیا ہوا ہے۔ یہ اس کا لطف اور بے مثالی ہو گی۔وہ تلواریا چھری جو سامنے آتی ہے،وہ اغیار کی نظروں سے پچنے

#### کے لیے ہے۔ تاکہ نجس، ناپاک اور بیگانہ آئکھیں اس مقتل کا ادراک نہ کرنے پائیں۔

# عشق ایک احتیاج ہے

صورت عشق کی فرع بن گئی۔ کیونکہ عشق کے بغیر اس صورت کی قدر نہ تھی۔ فرع وہ ہوتی ہے جو اصل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پس اللہ تعالیٰ کو صورت نہیں کہتے۔ جب صورت فرع ہوئی تواللہ تعالیٰ کو فرع نہیں کہ سکتے۔ کہا کہ عشق بھی صورت کے بغیر متصور نہیں ہے۔ صورت کے بغیر عشق کا انعقاد نہیں۔ پس فرع صورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، صورت کے بغیر عشق متصور کیوں نہیں؟ عشق تو صورت انگیز ہے۔ ہم کہتے ہیں، صورت انگیز ہے۔ عشق متصور کیوں نہیں؟ عشق تو صورت انگیز ہے۔ عشق سے سو ہزار صورت انگیز ہے۔ عشق ہوتی ہے۔ ممثل بھی اور محقق بھی۔ اگر چہ نقش بغیر نقاش کے نہیں اور نقاش اصل : کے نہیں اور نقاش بغیر نقاش اصل : جس طرح انگی کے ہلانے سے انگو تھی ہاتی کے حو کہ الحات مع حو کہ الحات میں الحات میں طرح انگی کے ہلانے سے انگو تھی ہاتی

ہ۔

جب تک عشق خانہ نہ ہو، کوئی انجینئر خانہ کی صورت کا تصور نہیں کر تا۔ بیہ اس طرح ہے کہ ایک سال گندم سونے کے بھاؤ ہے لور ایک سال مٹی کے بھاؤ۔ گندم کی صورت وہی ہے، پس صورت گندم کی قدر و قیمت عشق ہوئی۔ لور اسی طرح وہ ہنر کہ

نیست برصورت نه بر رُوئے سے
خواہ عشق ایں جمال خواہ آل جمال
چول برول شد جال چرائش ہونتہ
عاشقا وا بیں که معثوقِ تو کیست
عاشقشی ہر کہ اورا حس است
کے وفا صورت دگر کول می کند

(مثنوی مولاناروم)

جس کا تو طالب و عاشق ہوا ہو گا۔ تیرے نزدیک قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور اس دور میں جبکہ ہنرکی مانگ نہ ہو کوئی شخص اس ہنر کو نہیں سیکھتا۔ اور اسے عمل میں نہیں ملا تا۔ کہتے ہیں کہ عشق آخر کسی چیز کی افلاس ہے، اور احتیاج ہے۔ پس احتیاج اصل ہوتی ہے۔ اور احتیاج البیہ اس کی فرع۔ میں نے کما کہ توجو بیبات کہتا ہے، حاجت ہی سے کہتا ہے۔ آخر بیبات تیری حاجت ہی سے کہتا ہے۔ آخر بیبات تیری حاجت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب تجھے اس بات کا میلان ہوا توبات پیدا ہوگی۔ پس احتیاج مقدم ہوگی اور بیبات اس سے پیدا شدہ ہے۔ پس اس کے بغیر احتیاج کا وجود تھا۔ پس احتیاج کا مقصد بیبات کی فروغ نہ ہوئے۔ کما آخر اس احتیاج کا مقصد بیبات صحود وجود تھا۔ پس مقصود کے لیے فروغ ہوا۔ میں نے کما فرع ہمیشہ مقصود ہوتی ہے کیونکہ مقصود درخت ہے۔ پس مقصود کے کیا خروغ ہوا۔ میں نے کما فرع ہمیشہ مقصود ہوتی ہے کیونکہ مقصود درخت ہے۔

#### اولياء دنياسے قديم تربي

فرملیا کہ یہ کنیزک کا دعویٰ جو انہوں نے کیا اگرچہ جھوٹا ہے اور آگے نہیں جاسکے گا۔ لیکن اس جماعت کے وہم میں ایک بات بیٹھ گئی۔ آدمی کا یہ وہم اور باطن دہلیزی طرح ہے۔ پہلے دہلیز پر آتے ہیں۔ وہاں سے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا ایک گھر کی طرح ہے۔ جو شخص اندر آئے ، ضروری ہے کہ گھر کی دہلیز اسے دکھائی دے۔ مثلاً یہ گھر کہ جس میں ہم بیٹھے ہیں انجینئر کے دل میں اس صورت میں پیدا ہوا۔ اس وقت یہ گھر کہ جس میں ہم بیٹھے ہیں انجینئر کے دل میں اس صورت میں پیدا ہوا۔ اس وقت یہ گھر بنا۔ پس ہم کہتے ہیں یہ ساری دنیا ایک گھر ہے۔ وہم اور فکر اور خیال اس گھر کی دہلیز ہیں۔ جو کچھ تو نے دہلیز پر دیکھا کہ موجود ہے۔ یہ حقیقت سمجھ کر کہ وہ گھر میں موجود ہے۔ خیر اور شر کے متعلق یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، سب سے پہلے یہ ہے۔ خیر اور شر کے متعلق یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، سب سے پہلے یہ

د ہلیز میں ظاہر ہو ئیں۔ پھروہ یہاں اندر آئیں۔

خداوند تعالے نے جب چاہا کہ وہ رنگارنگ عجائب و غرائب، باغات، مرغزار، علوم و فنون لور رنگارنگ تصانیف دنیا میں پیدا کرے توان کے اندر خواہش رکھدی لوراس تقاضا کی بنار کھ دی، تاکہ اس سے بیہ ظاہر ہوں لور اسی طرح تواس دنیا میں جو پچھ دیکھتا ہے، سجھ لے کہ اس عالم میں ہے مثلاً توجو پچھ نمی میں دیکھتا ہے سجھ لے کہ وہ دریا میں ہے۔ اس لیے بیہ نمی اس دریا سے ہے۔ اسی طرح آسمان، زمین، عرش، کرسی لور دیگر ہے۔ اس طرح آسمان، زمین، عرش، کرسی لور دیگر عجائبات کی آفرینش کا تقاضا خداوند تعالی نے اگلے زمانہ کے لوگوں کی ارواح میں رکھ دیا تھا۔ بالطرور بیہ عالم اسی لیے پیدا ہوا۔

مر د جو بیہ بات کہتے ہیں کہ دنیا قدیم ہے وہ کب سموع ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں بیہ حادث ہے لور وہ لولیاء ہیں لور انبیاء ہیں کیونکہ بیہ دنیاسے قدیم تر ہیں اور آفرینش عالم كا تقاضا خداوند تعالے نے ان كى ارواح ميں ڈالا تواس وقت بيه عالم ظاہر ہوا۔ پس لولياء اور انبیاء ہی در حقیقت جانتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے۔ یہ اپنے مقام سے خبر دیتے ہیں مثلاً ہم جو اس مكان ميں بيٹھے ہيں۔ ہماري عمر ستاسٹھ برس ہے۔ ہم نے ديكھا ہے كہ بيہ مکان پہلے نہیں تھا۔ چند سال ہوئے ہیں کہ جب سے بیہ مکان ہے۔اگر اس گھر میں اس کے درود بوار سے جانور مثلاً چھتو، چوہے، سانپ اور حقیر حیوانات پیدا ہوں اور وہ اس گھر کو آباد کریں اور وہ یہ کمیں کہ بید گھر قدیم ہے توان کی بیات ہم پر جنت نہ ہو گی۔جب ہم نے دکھے لیا ہے کہ بید گھر حادث ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کے گھر میں اگے ہیں، ان جانوروں کی طرح ہیں جو اس گھر کے درود بوار ہے اگے ہیں، اور اس گھر کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ان لوگوں میں کوئی خوبی نہیں۔ یہی ان کے اگنے کی جگہ ہے اور سمیں وہ

پٹہ کے داند کہ ایں باغ از کیست کو بہدال زاد و مرکش دردی است کرم کاندر چوب زائد ست حال کے بدائد چوب را وقعی نمال

آخر کارینچے چلے جاتے ہیں۔اگریہ لوگ دنیا کو قدیم کہتے ہیں توبیہ بات انبیاء اور اولیاء پر جخت نہیں۔ انبیاء لور لولیاء کا وجود اس دنیا ہے ہزاروں ہزار سال پہلے ہے۔ باہمہ کہال کے سال اور کمال کے عدد! ان کی نہ حد ہے اور نہ عدد۔ ان اولیاء اور انبیاء نے دنیا کا پیدا ۔ ہونا دیکھا ہے۔ جس طرح تو نے اس گھر کا پیدا ہونا دیکھا اور اس کے بعد وہ فلسفی ایک ستی ہے کہتا ہے کہ تونے دنیا کی پیدائش کیسے جانی؟ اے گدھے! تونے دنیا کا قِدم کس وجہ سے سمجھا؟ آخر تیرایہ کہنا کہ دنیا قدیم ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ حادث نہیں اور یہ گواہی نفی پر ہے۔ نفی پر گواہی کی نسبت اثبات پر گواہی آسان ہوتی ہے۔اس لیے کہ تفی پر گواہی کے بیہ معنی ہیں کہ اس مرد نے فلال کام نہیں کیا اور اس پر اطلاع مشکل ہونی جاہئے۔ جاہے وہ شخص عمر کے شروع سے اخیر تک سوتے جاگتے اس آدمی کا نوکر ہی رہا ہو۔ پھر بھی اگر وہ بیہ کھے کہ اس نے کام نہیں کیا توبیہ حقیقت نہیں۔ ہوسکتاہے کہ وہ سو گیا ہویاوہ حاجت کے لیے گھر گیا ہو اور اس کے لیے ممکن نہ رہا ہو کہ وہ حاضر رہے۔ نفی پر بیہ گواہی روا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کی قدرت میں نہیں۔ کیکن اثبات میں گواہی اس کے مقدور میں ہے اور آسان ہے۔اس لیے کہ وہ کہتاہے میں لحظہ بھر اس کے ساتھ تھا۔اس نے یوں کمالور اس طرح کیا۔ بالصرور بیہ گواہی قابلِ قبول ہے۔ اس لیے کہ بیہ آدمی کے مقدور میں ہے۔ اب اے کتے! یہ جو حدوث گواہی دیتا ہے اس گواہی کا ماحصل یہ ہے کہ د نیا حادث نہیں ہے۔ پس تو نے نفی پر گواہی دی ہو گی۔ پس جبکہ دونوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اور تونے نہیں دیکھا کہ دنیاحادث ہے یا قدیم۔ تواسے کہتاہے تونے کس طرح جانا کہ بیہ حادث ہے؟ اور وہ بھی نہی کہتاہے تونے کس طرح جانا کہ اے دیوث! تو نے کیسے جانا کہ بیہ قدیم ہے۔ آخر تیراد عویٰ زیادہ مشکل اور زیادہ محال ہے۔

#### عقلِ جزوی اور عقلِ کل

مصطفیٰ علیہ اُسینے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کافروں نے اعتراض کرنے شروع کردیے۔ فرملیا کہ آخرتم سب متفق ہو کہ دنیا میں ایک شخص ہے جو صاحبِ وحی ہے۔اس پروحی اترتی ہے۔ ہر کسی پر نہیں اترتی اور جس شخص پروحی اترتی ہے،اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اس کے فعل میں اور اس کے قول میں، اس کی پیشانی میں، غرضیکہ اس کے تمام اجزامیں نشان اور علامتیں ہوتی ہیں۔اب جبکہ تم وہ نشانیاں دیکھتے ہو تواس کی طرف متوجة ہو اور اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑلو۔ تاکہ وہ تمہارا دستگیر ہو۔وہ سب کے سب جنت میں مغلوب ہو گئے۔ اور کہنے کے کیے ان کے پاس کوئی اور بات نہ ر ہی۔اب انہوں نے تلوار کا سہارا لیا اور صحابہؓ کو د کھ دینے لگے اور پیٹنے لگے اور ان کی تحقیر کرنے لگے۔مصطفیٰ علیفی ہے فرملیا۔ صبر کرو تاکہ کافریہ نہ کہیں کہ تم ان پر غالب آگئے اورتم نے غلبہ اس لیے جاہا کہ دین کو پھیلاؤ۔ اس دین کو خدا پھیلائے گا۔ چنانچہ صحابہ مدت تک چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اور مصطفیٰ علیہ کا نام چھپ چھپ کر لیتے رہے۔ یمال تک کہ ایک مدت کے بعد وحی نازل ہوئی کہ تم بھی تلوار نکالواور جنگ کرو۔

مصطفیٰ علی انتاء اور علوم پر قواس کیے ہیں تو اس کیے ہیں کہتے کہ آپ انتاء اور علوم پر قادر نہ تھے، یعنی انہیں اس لحاظ سے اس کتے ہیں کہ انتاء اور علم اور حکمت ان کے مادر زاد تھے، سکول میں حاصل کردہ نہ تھے۔ جو شخص چاند پر رقمیں لکھتا ہے کیا اسے انتاء نہیں آسکتی؟ اور دنیا میں کیا ہے جو وہ نہیں جانتا جبکہ سب اس سے سکھتے ہیں؟ عقل جزوی کو آسکتی؟ اور دنیا میں کیا ہے جو وہ نہیں جانتا جبکہ سب اس سے سکھتے ہیں؟ عقل جزوی کو کس بات پر تبخب ہوتا ہے کہ جو عقل کل کو حاصل نہ ہو؟ عقل جزوی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کی چیز کا اختراع کر سکے۔ جے اس نے دیکھانہ ہو اور یہ جو آو میوں نے کائیں تصنیف کہ وہ کی چین اور ہندسے کھے ہیں اور نئی بیادیں رکھی ہیں۔ یہ نئی تصانیف نہیں ہیں۔ اس جنس کی ہیں اور ہندسے کھے ہیں اور نئی بیادیں رکھی ہیں۔ یہ نئی تصانیف نہیں ہیں۔ اس جنس

کو انہوں نے پہلے دیکھا ہو تا ہے۔ ہاں اس پر جو اضافہ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نئ اختراع کرتے ہیں وہ عقلِ کل ہوتے ہیں۔عقلِ جزوی سکھنے کے قابل ہے۔وہ تعلیم کی مختاج ہے۔عقلِ کل استاد ہے، مختاج نہیں ہے۔اسی طرح جب توان سب پیشوں کو کرید کر ان کی اصل اور آغاز کو د کیھے گا توان کی بدیاد وحی پر ہو گی اور بیہ پیشے انبیاء نے سکھائے ہیں اور وہ عقلِ کل ہیں۔ کوتے کی کہانی کہ قابیل نے ہالیل کو قتل کر دیا۔ تواہے (کوتے کو) سمجھ بنہ آئی کہ کیا کرنا ہے۔کوتے نے دوسرے کوتے کو مار ڈالا۔ مٹی کھودی اور اس ہلاک شدہ کوتے کو دفن کردیا اور اس کے سر پر مٹی ڈال دی۔ قبر کھودنا اور دفن کرناکوتے نے قابیل سے سکھا۔اس طرح وہ تمام پیشے جو عقلِ جزوی سے ہیں تعلیم کے محتاج ہیں اور عقلِ کل چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ وہ اولیاء لور انبیاء ہی ہیں جنہوں نے عقل جزوی کو عقلِ کل سے ملایا ہے اور بیر ایک ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ ، پاؤں ، آنکھ ، کان اور انسان کے حواس اس لا نکق ہیں کہ دل اور عقل سے تعلیم حاصل کریں۔ پاؤں عقل سے چلنا سیکھتا ہے۔ ہاتھ دل اور عقل سے پکڑنا سکھتا ہے۔ آنکھ اور کان، دیکھنا اور سننا سکھتے ہیں۔ لیکن اگر دل اور عقل نہ ہوں تو کیا کوئی جس کام کرتی ہے؟ یا کرسکتی ہے؟ اب اس طرح یہ جسم، عقل اور دل کی نسبت کثیف اور غلیظ ہے اور بیہ لطیف ہیں اور بیہ کثیف اس لطیف کی وجہ سے قائم ہے۔اگروہ لطافت اور تازگی حاصل کر تاہے تواسی سے کر تاہے۔اس کے بغیر بیہ معطل ہے۔ پلید ہے اور کثیف اور ناشا ئستہ ہے۔

#### معنی کے ساتھ صورت بھی ضروری ہے

اس طرح جزوی عقلوں کی نسبت عقلِ کل سے ہے اور وہ اس سے تعلیم پاتی

ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور عقلِ کل کے سامنے وہ کثیف اور غلیظ ہیں

کتا ہے کہ ہمیں ہمت سے یادر کھ۔اصل چیز ہمت ہے۔ جمال بات کا تعلق ہے وہ فرع کا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا کہ آخر عالم سے پہلے میہ ہمت عالم اجسام سے پہلے عالم ارواح میں تھی۔ پس ہمیں عالم اجسام میں بغیر مصلحت کے لائے ہوں، یہ ممکن نہیں۔ پس بات بھی درکار ہے اور وہ فائدہ سے پُر ہے۔اگر تو زرد آلو کا صرف گودا زمین میں بو دے تو پچھ نہیں اگے گا۔اگر چھکے سمیت بوئے تو وہ آگ آئے گا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ صورت بھی درکار ہے۔ نماز بھی باطن میں ہے:

لاصلوة إلّا بحضور القلب. نماز حضور قلب كے بغير نہيں ہوتی۔

کنیکن ضروری ہے کہ تو نماز کو صورت میں لائے اور ظاہر ارکوع اور ہجود کرے۔ اس وفت تو بھر ہ مند ہو اور مقصود کو پہنچے۔

هم على صلاتهم دائمون. (معارج: ع) وه بميشه نمازيس ريخ بيل

یہ نماز روح ہے۔ ظاہر اساز وقت کی پلند ہے۔ وہ دائمی نہیں ہے اس لیے کہ عالم کی روح سمندر ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جسم ساحل اور خشکی ہے۔ وہ محدود اور نپا تلا ہو تا ہے۔ پس دائمی نماز روح کے بغیر نہیں ہوتی۔ روح کا ایک رکوع اور ایک ہجود ہے۔ لیکن اسے ظاہر ار کوع اور سجود سے اقسال لیکن اسے ظاہر ار کوع اور سجود سے اوا کرنا چاہئے۔ اس لیے کہ معنی کا صورت سے اقسال ہے۔ جب تک وہ دونوں اکٹھے نہ ہوں فائدہ نہیں دیتے۔ یہ جو تو کہتا ہے کہ صورت معنی کی فرع ہے اور یہ کہ صورت معنی کی فرع ہے اور یہ کہ صورت رعیت ہے اور ول بادشاہ ہے۔ یہ اضافی نام ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ اس کی فرع ہے۔ وہ سے اس کی فرع ہے۔ جب تک فرع نہ ہواس کے اصل کا نام اس پر کیسے بیٹھے۔ پس وہ اصل یہ اس کی فرع ہے۔ بہواور آگر وہ فرع نہ ہوتی۔ تو خود اس کا بھی نام نہ ہوتا اور جب تو عورت کے تو فرع سے ہوا اور آگر وہ فرع نہ ہوتی۔ تو خود اس کا بھی نام نہ ہوتا اور جب تو عورت کے تو ناچار مرد چاہیے اور جب تو درجب تو رہ ب تو درجب تو در

# عالم فقر كاامتياز

حسام الدین زنجانی فقراء کی خدمت میں پہنچنے اور ان سے صحبت رکھنے سے پیشتر بہت بوا مناظر تھا۔ وہ جمال بھی جاتا اور بیٹھتا بحث و مناظرہ میں بوی کوشش کر تا۔ وہ خوب مناظرہ کرتا اور اچھا بولٹا۔ لیکن جب وہ درویشوں کا ہم مجلس بنا تو بحث مباحثہ کی طرف سے اس کا دل سر دہو گیا۔ عشق کو دوسرے عشق کے سواکوئی نہیں کا نا۔
من اداد ان یجلس مع الله فلیجلس مع جو شخص خداکی ہم نشینی چاہتا ہے، اسے اھل التصوف کی ہم نشینی کرے۔

احوالِ فقراء کی نسبت ہے اعمال ایک تھیل ہیں اور سے عمر ضائع کرنے کے مرادف ہیں کہ

انما الحيوة الدنيا لعب. (حديد: عس) وُنياكى زندگى محض أيك كهيل --

جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اور عاقل اور کامل ہو جاتا ہے تو وہ کھیتا کو دتا ہیں۔

اور اگر وہ کھیتا کو دتا ہے، تو انتائی شرم کی وجہ سے چھپ کر ایسا کرتا ہے، تاکہ اسے کوئی

دیکھے نہیں۔ یہ علم، قیل و قال اور دُنیا کی ہوس و ہوا ہے۔ اور آدمی خاک ہے۔ جب مٹی

ہوا سے ملتی ہے تو جس جگہ پہنچتی ہے، آنکھول کو خراب کرتی ہے، اور اس کے وجو دسے

تشویش اور اعتراض کے سوا پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اب اگرچہ وہ خاک ہے، جو بات

بھی وہ سنتا ہے، روتا ہے۔ اس کے آنسویانی کی طرح روال ہو جاتے ہیں:

تر آی اعینهم تفیض من الدمع. (سورہ تم ان کی آنکھول سے آنسو بہتے ہوئے دیکھو ماکدہ : ع ۱۱)

خاک پر ہوا کی جائے پانی ڈال دیا جائے تو کام اس کے بر عکس ہو تا ہے۔ بے برو عشق را جز عشقِ دیگر چرا بدے تکیری دو کو تر شک جب خاک کو پانی ملتاہے تو اس پر سبزہ ، پھول، بنفشہ اور گل و گلزار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ راستہ فقر کاراستہ ہے ، کہ اس پر چل کر تُو تمام آر زووں تک پہنچتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تو تمنائی رہاتھا، اس راستہ سے مجھے پہنچتی ہے۔

لشکرول کو شکست دینا، و شمنول پر فتح حاصل کرنا، ملکول کو قابو میں کرنا، خلق کو مسح سکرتا، اپنول پر تفوق پانالور فصاحت و بلاغت اور اس دُنیا میں جو پچھ ہے، جب تو فقر کا راستہ اختیار کرلے تو یہ سب مجھے اسی راستہ سے ملتا ہے۔ کوئی شخص اس راستہ پر نہیں چلا، جس نے شکایت کی ہو۔ بر خلاف دو سرے راستول کے کہ جو شخص ان پر چلے اور انہول نے کوشش کی تو سو ہزار میں سے ایک کو مقصود حاصل ہولہ وہ بھی اس طرح نہیں کہ اس کا دل شمنڈ اہو اور اسے چین آ جائے۔ اس لیے کہ ہر راستہ کے لیے جدااسباب اور طریقے ہیں۔ ان اسباب کے راستہ کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اور وہ راستہ دور ہے اور معیبت سے پر ہر ممانعت سے بھر اہوا ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ یہ اسباب مقصود سے دور ہو جا کیں۔

اب جب توعالم فقر میں آگیا اور اس میں کام کیا تو خداوند تعالیٰ نے بچھے ممالک اور دُنیا کیں بخش دیں، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہ آئی ہوں گی۔ اور جس چیز کی تو نے پہلے تمناکی اور جے تُو نے پہلے چاہا، اس سے تو شر مندہ ہوا کہ آہ! میں نے ایس چیز کے ہوتے ہوئے جو جھے مل گئ، اس حقیر چیز کی کیوں تمناکی۔ لیکن خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر تُو اس سے منزہ ہو گیا اور تو نہیں چاہتا اور تو بیز ار ہے۔ مگر اس وقت تیرے دل میں اس کا خیال گزرا تھا اور تو نہیں چاہتا اور تو بیز ار ہے۔ مگر اس وقت تیرے دل میں اس کا خیال گزرا تھا اور تو نے اسے ہماری خاطر ترک کر دیا۔ تو ہمارا کرم بے انتها ہے۔ بے شک ہم کجھے وہ بھی میسر کرائیں گے۔ چنانچہ مصطفیٰ عیافیہ نے اپنی مقبولیت اور شہرت سے پہلے عرب کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو خواہش کی کہ مجھے بھی الی فصاحت و

· بلاغت حاصل ہو۔ جب آپ پر عالم غیب منکشف ہو گیالور آپ مستِ حق ہو گئے تواس طلب اور تمناکی طرف سے آپ کا دل سر د ہو گیا۔ خداوند نعالیٰ نے فرمایا کہ جس فصاحت وبلاغت کی تو تمناکر تاہے،وہ میں نے تجھے دی۔ کہایااللی!وہ میرے کس کام آئیگی؟ میں اس سے باز آیا۔ میں وہ نہیں چاہتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرملیا غم نہ کھا۔ بیہ بھی ہے اور فراغت بھی قائم ہے۔اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ خداد ند تعالیٰ نے آپ کو وہ سخن دیا کہ تمام زمانہ نے آپ کے وقت سے لے کر آج تک کتنی جلدیں، اس سخن کی شرح میں تیار کیں اور تیار کر رہاہے۔ اور ابھی اس کے ادراک سے دُنیا قاصر ہے۔ اور خداوند نعالیٰ نے فرمایا کہ صحلبہ کمزوری، خوف اور حاسدوں کی وجہ سے تیرانام چھپ کر کان میں لیتے ہیں۔ میں تیری بزرگول کو اس حد تک نشر کرول گا که وُنیا بھر کی ولایتول میں بلند میناروں پر سنے ہر روزیا نج مرتبہ لطیف، خوش الحان اور بلند آواز سے مشرق اور مغرب میں اس کی شهرت ہو گی۔اب جس کسی نے اپنے آپ کو اس راستہ میں ڈال دیا، اسے دین اور وُنیا کے تمام مقاصد حاصل ہو گئے۔ لور کسی نے اس راستہ کی شکایت نہیں کی۔ ہمارا سخن تمام کا تمام نفذ ہے لور دوسروں کے سخن نقل ہیں۔ اور بیہ نقل نفتہ کی فرع ہے۔ نفتہ آدمی کے یاؤں کی طرح

اور نقل الیی ہے کہ لکڑی کا سانچہ آدمی کے پاؤل کی شکل پر ہے۔ اب اس لکڑی کے پاؤل کو اس اصلی پاؤل سے انہول نے چرایا ہے۔ اور اس کا اندازہ انہول نے اس

نامِ تو از ترسِ پنال می برند چول نماز آرند پنال بخدرند خفیه می مویند نامت را کنول خفیه بهم با کک نماز اے ذوفنون از براس و ترس کفار لعلیم دینت پنال می شود زیرِ زیس من مناره برکیم آفاق را کور گردانم دو چشم عاق را چاکر انت شهر با گیرندو جاه دینِ تو گیرند زمانی تامهاه تا تیامت باقیش داریم ما تو مترس از شخ دیس اے مصطفیٰ تا تیامت باقیش داریم ما تو مترس از شخ دیس اے مصطفیٰ

سے کیا ہے۔ اگر و نیا میں پاول نہ ہوتا تواس سانچ کو کسے شناخت کرتے۔ پس بعض سخن نقد ہیں، اور بعض نقل ہیں۔ اور یہ ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ تمیز کرنے والا چاہیے، جو نقد کو نقل سے پہچان سکے۔ اور تمیز ایمان ہے اور کفر بے تمیزی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ فرعون کے زمانے میں جب عصائے موسوی سامان بن گیا اور جادوگروں کی ککڑیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں تو جس شخص کو تمیز نہ تھی، اس نے ان سب کو یک رنگ دیکھا اور ان میں فرق نہ کیا۔ اور جو شخص تمیز رکھتا تھا، اس نے جادو اور حق کے در میان تمیز کرلی، ان میں فرق نہ کیا۔ اور جو شخص تمیز رکھتا تھا، اس نے جادو اور حق کے در میان تمیز کرلی، اور تمیز کے ذریعہ مومن بن گیا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان تمیز ہے۔

#### ىيە فقىر

آخر یہ فقہ اصل میں وحی تھی، لیکن جب خلقت کے افکار اور حواس اور تصرف
کی آمیز ش ہوگئ، تو وہ لطف نہ رہا۔ اور اس گھڑی لطافت وحی میں سے کیاباتی رہا؟ یہ اس
طرح ہے جیسے پانی جو نالی میں شہر کو روال ہے۔ جہال اس کا سرچشمہ ہے، وہال یہ کتناصاف
اور لطیف ہے۔ اور جب یہ شہر کے اندر آتا ہے اور باغول، محلول، اہلِ شہر کے مکانول کے
پاس سے گزرتا ہے تو اس میں خلقت اپنے ہاتھ ، چرہ، پاؤل اور دیگر اعضاء کی غلاظت اور
کیڑوں، قالینوں کی میل، محلوں کے پیشاب اور گھوڑے نچروں کی نجاست اس میں ملادی کی
ہرٹوں، قالینوں کی میل، محلوں کے پیشاب اور گھوڑے نچروں کی نجاست اس میں ملادی ہے۔ جب یہ پانی دوسرے سرے تک پہنچتا ہے تو تو دیکھتا ہے کہ اگرچہ یہ وہی پانی ہے، یہ
ہدستور مٹی کو کیچڑ بناتا ہے، پیاسے کو سیر اب کرتا ہے، جنگل کو سر سنر بناتا ہے۔ لیکن تمیز
ہدستور مٹی کو کیچڑ بناتا ہے، پیاسے کو سیر اب کرتا ہے، جنگل کو سر سنر بناتا ہے۔ لیکن تمیز
کرنے والی آنکھ چاہیے۔ نتھے معلوم ہے کہ اس پانی میں جو لطافت پہلے تھی، وہ اب باتی
منیں رہی۔ لور اس میں بری چیزیں مل گئی ہیں۔

المومن كيس مميّز فطن عاقل.

مومن صاحب کیاست ہوتا ہے، صاحب تمیر ہوتا ہے، صاحبِ فطانت و عقل ہوتا

-2-

بوڑھا آدمی جب کھیل میں مشغول ہو تو عقلمند نہیں۔ خواہ وہ عمر میں سوسال کا ہو، ابھی خام ہے اور لڑکا ہے۔ اور اگر لڑکا ہے تو جب وہ کھیل میں مشغول نہیں، بوڑھا ہے۔ یہاں سن معتبر نہیں۔

نه سرمنے والا پانی۔

ماءِ غير آمن.

"غیرآمن" پانی دہ ہوتا ہے جو دُنیا کی تمام پلیدیوں کو پاک کرتا ہے لوراس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ دہ اتناصاف لور لطیف ہوتا ہے کہ معدہ میں جاکر مضحل نہیں ہوتا۔ نہ دہ خلط ملط ہوتا ہے لورنہ گندہ ہوتا ہے۔ لوروہ آب حیات ہے۔ ایک شخص نے نماز میں نعرہ مارا لور رد دیا۔ اس کی نماز باطل ہوئی یا نہیں جا اس کا جواب تفصیل سے ہے۔ اگر اس کا رونا اس وجہ سے تھا کہ اسے ایک دوسرا عالم دکھایا گیا، جو ہیرونِ محسوسات تھا، لور وہ اشکبار ہوگیا۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا؟ ایسی چیز دیکھی جو نماز کی جنس سے ہے۔ لور ممل نماز ہوئی جو نماز کا مقصود ہے۔ ایسی نماز صرف درست ہی نہ ہوگی ہوئی اس تر ہوگی۔ ممل نماز ہوئی جو نماز کا مقصود ہے۔ ایسی نماز صرف درست ہی نہ ہوگی ہوئی اب ہول اس کی عمل نماز ہوئی جو نماز کا مقصود ہے۔ ایسی نماز صرف درست ہی نہ ہوگی ہوئی اب ہول اس کی مرعکس دیکھا۔ وُنیا کی خاطر رویا۔ یا دعمن پر غالب ہول اس کی عمل دویا۔ یا دعمن پر غالب ہول اس کی عمل میسر ہیں عمد لوراگر اس کے برعکس دیکھا۔ وُنیا کی خاطر رویا۔ یا دعمن پر غالب ہول اس کی عمل میسر ہیں عمد کیا کہ اسے استے اسباب کیوں میسر ہیں عمد لورت کی وجہ سے رونا آیا۔ یا کی میسر ہیں

گرکے گریہ بہ نوحہ در نماذ با نماذش جائزہ و کامل ہود پیحری تا اوچہ دیدہ کہ گریست تا چنیں از چشمۂ خود شد روال روسطے بلید ز نوحۂ لو نماز ریسمال بحست دہم بھتحست دوک آن کیے پرسید از مفتی به راز آن نماز لو عجب باطل بود گفت آب دیده نامس بهرچیست آب دیده تاچه دیده است از نمال آل جمال گردیده است آل برنیاز در ز رنج تن بود و ز درد سوگ اور مجھے میسر نہیں۔اس کی نماز ابتر ، ناقص اور باطل ٹھسری۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان تمیز ہے جو فرق کر تاہے حق اور باطل میں اور نقد اور نقل میں۔ جس کسی کو تمیز نہیں، وہ محروم ہے۔اب میں جوبات کہ رہا ہوں، سننے والوں میں سے جس کسی کو تمیز ہے، وہ اس سے پھلے پھولے گا اور جس کو تمیز نہیں ہے، اس کے لیے بیربات ضائع ہو گئی۔ بیرایسے ہے کہ دو عقلمند اور قابل شخص جو شہر کے رہنے والے ہیں، شفقت کی بنا پر ایک دہقان کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے گواہی دینے جاتے ہیں۔ لیکن وہ دہقان اپنی جمالت سے کوئی بات ان دو کے خلاف کمہ دیتا ہے، جس سے گواہی کا پچھ بتیجہ نہیں نکلتا اور ان کی کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دہقان آپ اپنا گواہ ہے۔ لیکن جب سکر کی حالت مستولی ہو جاتی ہے، تو مست آدمی ہیہ نہیں دیکھا کہ یہاں کوئی تمیز کرنے والا موجود ہے یا نہیں۔ لور بیہ کہ اس سخن کا مستحق یااس سخن کا اہل یہاں پر کوئی ہے یا نہیں۔وہ لاف زنی کر دیتا ہے۔ بیہ اسی طرح ہے، جیسے دودھ سے کسی عورت کے بپتان بہت بھر جائیں اور وہ درد کرنے لگیں، تو وہ محلّہ بھر کے کتوں کے بیجے اکٹھے کر کے دودھ ان کے آگے ڈال دیتی ہے۔ اس طرح سخن تمیز کرنے والے آدمی کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال رہے کہ قیمتی موتی تونے اس پے کو دے دیا، جو اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ وہ مچہ جب اس جگہ سے آگے بو ھتاہے تولوگ ایک سیب اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اوروہ موتی اس سے ہتھیا لیتے ہیں۔ کیونکہ اس پچے کو اس کی تمیز نہیں، پس تمیز کے معنی

بایزید کو بین میں اس کے باپ نے مدرسہ میں بھیجا کہ وہ فقہ سیکھ لے۔ جب اسے مدرس کے سامنے لے گئے ، یہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے؟ کہنے لگے ، یہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ بولا ، میں خدا کی فقہ ہے۔ بولا ، میں خدا کی فقہ چاہتا ہوں۔ جب اسے نحوی کے پاس لے گئے ، تو وہ بولا کیا

خداکی نحوہے؟ جواب ملایہ سیبویہ کی نحوہ۔ بولا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس طرح اسے جمال بھی لے گئے۔ اس نے یو نئی کہا۔ باپ اس سے عاجز آگیالور اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ اس طلب میں بغداد آیا۔ جنید کو دیکھتے ہی نعرہ مارلہ کہا یہ ہے خداکی فقہ۔ لوریہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بحری کا بچہ اپنی مال کو نہ پہچائے، جس کا اس نے دودھ پیاہے۔ لور وہ عقل اور تمیز اس میں ودیعت کی گئی ہے۔ پس ظاہریت کو چھوڑ دے۔

ایک شخ تھا، وہ مریدوں کو اپنی خدمت میں دست بہتہ کھڑار کھتا۔ لوگوں نے کہا، اے شخ اوس جماعت کو بٹھا تا کیول نہیں؟ یہ درویشوں کی راہ درسم نہیں۔ یہ عادت امراء اور ملوک کی ہے۔ بولا نہیں خاموش رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طریق کارکی تعظیم کریں تاکہ بھیلیں پھولیں۔ اگرچہ تعظیم دل ہے ہے۔ پھر بھی :
المظاہر عنوان الباطل. فاہر باطن کا عنوان ہے۔

عنوان کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہے کہ عنوان سے متوب کو سمجھ لیتے ہیں کہ مکتوب کس کے لیے ہیں کہ اس میں کے لیے ہیں کہ اس میں کیا کیاباب اور کیا کیا فصلیں ہیں۔ ظاہرا تعظیم یعنی سر جھکانے اور پاؤل پر کھڑے رہنے سے کیا کیاباب اور کیا کیا فصلیں ہیں۔ ظاہرا تعظیم کنتی تعظیم ہے۔ اور وہ کس طرح تعظیم کرتا معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کے ول میں خدا کی کتنی تعظیم ہے۔ اور وہ کس طرح تعظیم کرتا ہے۔ اور اگر وہ ظاہرا تعظیم نہیں کرتا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کاباطن بےباک ہے اور وہ مردان حق کی تعظیم نہیں کرتا۔

## سوال کے لیے زبان ضروری نہیں

جوہر خادمِ سلطان نے سوال کیا کہ زندگی میں ایک آدمی کو پانچے بار تلقین کرتے ہیں، وہ نہ بات کو سمجھتا ہے، اور نہ صبط کرتا ہے۔ مرنے کے بعد اس سے کیا سوال کریں

گے ؟ كيونكہ وہ ياد كيے ہوئے سوال اپني موت كے بعد بھول جاتا ہے۔ ميں نے كها جب ياد کیا ہوا بھول جاتا ہے تو ضرور صاف اور شائستہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر نا آموختہ سوال ہے۔ اس گھڑی سے لے کراب تک تو میرے کلمات سنتا ہے، ان میں سے بعض کلمات کو تُو قبول کرتاہے کیونکہ اس قتم کے کلمات کو سن چکاہے اور قبول کر چکاہے۔ بعض کلمات کو تو نیم قبول کر تاہے بور تُوبعض پر توقف کر تاہے۔ تیرے اس اندرونی روّو قبول اور بحث کو کوئی نہیں سنتلہ اسے معلوم کرنے کے لیے کوئی آلیہ موجود نہیں۔ ہر چند کہ تو کان رکھتا ہے، اندر سے تیرے کان میں کوئی آواز نہیں آتی۔ اگر تواسینے اندر تلاش کرے توکسی بات كرنے دالے كواپنے اندر نہيں يائے گا۔ زيارت كے ليے تيرايہ آناعين سوال ہے۔ بغير منہ اور زبان کے کہ ہمیں راہ د کھاؤلور ہاری راہ کو روشن سے روشن تر کرو۔ ہم خاموش رہیں یا باتیں کریں۔ ہارا آپ کے پاس بیٹھنا ہی آپ کے سوال ہائے پنال کا جواب ہے۔ یہال سے اٹھ کر تُو پھر بادشاہ کے حضور میں جاتا ہے۔ تو تیرااس کے حضور میں جانا ہی بادشاہ سے سوال وجواب ہے۔ اور بادشاہ کا اسینے غلاموں کے سامنے سارا دن خاموش رہنا سوال ہے کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور دیکھتے ہیں۔اگر باطن میں کسی کی نظر مج ہو تواس کا جواب اسے میرها ہی ملتا ہے۔ وہ خود سمجھتا ہے کہ اسے اندر سے جواب سچا نہیں مل رہا۔ بیہ ایسا ہی ہے کہ سمسی کی زبان میں لکنت ہو تووہ خواہ کتنا ہی جاہے کہ ہربات ٹھیک طرح سے کرے، مگر نہیں کر سکتا۔ زرگر سونے کو پھر سے پیٹنا ہے، توبیہ سوال ہے۔ سونا جواب دیتاہے کہ میں خالص ہول یا مجھ میں آمیزش ہے۔

ترجمه شعر: جب تو صاف ہو تو کھٹالی تجھے خود ہتائے گی کہ تو خالص سونا ہے یا سونے میں تانبا ملا ہوا ہے۔

بھوک طبیعت کی طرف سے سوال ہے کہ جسم کے گھر میں خلل ہے۔ اُمنٹ

دے، مٹی دے۔ کھانا جواب ہے کہ پکڑے نہ کھانا جواب ہے کہ ابھی حاجت نہیں۔ وہ مہرہ ابھی خشک نہیں ہول اس مہرہ کے سر کو پیٹنا نہیں چاہیے۔ طبیب آتا ہے۔ نبض پکڑتا ہے، وہ سوال ہے۔ اور لاف زنی کے بغیر بات کرنا جواب ہے۔ قارورہ پر نظر ڈالنا سوال ہے۔ اور لاف زنی کے بغیر بات کرنا جواب ہے۔ دلنہ زمین میں ڈالنا سوال ہے کہ مجھے فلال پھل چاہیے۔ در خت کا اگنا جواب ہے، نبان کی لاف زنی کے بغیر۔ چونکہ جواب بغیر حرف کے ہے، سوال بھی بے کرف ہی سوال جو ب

اما علمت ان توك الجواب جواب. كيا تونهيس سمجهاكه جواب نه ديناجواب بـــ

ایک بادشاہ نے کسی کا رقعہ تین مرتبہ پڑھا، جواب نہ لکھا۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تین مرتبہ خدمت میں عرض کی ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیں یار و فرمائیں۔ کہ میں نے تین مرتبہ خدمت میں عرض کی ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیں یار و فرمائیں۔ بادشاہ نے رقعہ کی پشت پر لکھا۔ اما علمت ان توك الجواب جواب۔ کیا تو نہیں سمجھا کہ جواب نہ دینا جواب ہے۔

وجواب الاحمق سكوت. اوراحمق كاجواب خاموشى ہے۔

درخت کانہ اگناترک جواب ہے، لازمی طور پر بیہ جواب ہے۔ ہر حرکت جو آدمی
سے سر زد ہوتی ہے، ایک سوال ہے لور اس کے سامنے خوشی یا غم جو کچھ آتا ہے، وہ جواب
ہے۔ اگر جواب اچھا سنے تو چاہیے کہ شکر کرے لور شکر بیہ ہوتا ہے کہ ویبا ہی سوال
کرے۔ اس سوال پر جواب ملے لور اگر جواب براسنے تو جلد استغفار کرے لور ویبا دوسر ا
سوال نہ کرے۔

فلولا اذ جاء هم باسنا تضرّعوا ولکن جب ہمارا عذاب آپنچا تو انہوں نے تضرع قست قلوبھم. (سورۂ انعام : ع ۵) اور عاجزی سے کیوں نہ کام لیا۔ نہیں بلحہ ان

#### کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔

یعنی وہ نہ سمجھے کہ جواب ان کے سوال کے مطابق ہے:

شیطان نے ان کے کرتوت خوشما وزيّن لهم الشيطان ماكانوا يعملون.

(سورهٔ انعام : ع ۵)

یعنی وہ اپنے سوال کو جواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیہ زشت جواب اس سوال کے لائق نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ دھوال ایندھن سے تھا، نہ کہ آگ سے۔ ایند هن جتنا زیادہ خشک ہوگا، دھوال اتنا ہی تم ہوگا۔ تو نے ایک باغ کسی باغبان کے سپر د کیا۔ اب اگر اس میں اچھی خو شبونہ آئے تو الزام باغبان پر ہے، باغ پر نہیں۔ کہاماں کو کیوں قتل کیاج میں نے ایک بات دیکھی تھی جواس کے لائق نہ تھی۔ کہاں بیگانے مرد کو قتل کرناچاہئے تھا۔ بولا کیامیں ہر روزایک مرد کو قتل کرتا؟

اب جو کچھ پیش آئے۔ اپنے نفس کی تادیب کر۔ تاکہ ہر روز کسی سے تھے جنگ نه کرنی پڑے۔

#### تُوجو کھے گا، وہی سنے گا

اگروه کهیں :

بم بوخم تخفر و بم أزخم مشت یاد ناوردی تو حقِ مادری لوچہ کرد آخر ہو ائے نشت خو مکوئی کوچہ گرد آخر چہ بود تحضمش کآن خاک ستاروییت گفت کی ہر روز مروے را محم کس نزا دشمن نماند در دیار

آل کیے از محتم مادر را بحص آن کیے مختش کہ از بد محوہری تو مادر را چرا ششی بحو ہیج کس کشتہ است مادرائے عنود گفت کارے کرد کال عارویست گفت ال کس را بخش کے مختشم نفس کشتی باز رسی زا حتذار

کُل من عندالله. (سور وَ نساء : ع ۱۱) ہر شے خداہی کی جانب ہے۔

ہم کہتے ہیں،اینے نفس کا عمّاب کرنااور ایک دنیا کو رہا کرنا بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ ایک شخص زرد آگو کے در خت سے پھل گراتا ہے اور کھاتا ہے۔باغ کا مالک آجاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتا کہ چوری کررہاہے۔وہ شخص جواب دیتاہے۔ کیوں ڈروں؟ پھل خدا کا ہے اور میں جو کھارہا ہوں خدا کا بندہ ہوں۔ خدا کے مال سے کھارہا ہوں۔ باغ کا مالک دوسر وں سے کہتا ہے ، مجھے ایک رستی لادو تاکه میں اسے جواب دول۔ وہ اس شخص کو در خت سے باندھ دیتا ہے اور مارتا ہے تاکہ اسے جواب معلوم ہو۔ وہ فریاد اور آہ و زاری کرتا ہے کہ تو خدا سے کیول نہیں ڈر تا؟ باغ کا مالک کہتا ہے کیوں ڈروں؟ تو خدا کا بندہ ہے اور میں تجھے بندہ کندا کو خدا کی اس لکڑی ہے پیٹتا ہوں۔ خلاصہ بیہ کہ اس دنیا کی مثال ہیاڑ کی سی ہے۔ تُو احیما ی<sup>ا ب</sup>راجو کھے گا بیاڑے وہی سنے گالور اگر تو خیال کرے کہ میں نے اچھی بات کھی تھی مگر بہاڑنے برا جواب دیا تو یہ ناممکن ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بہاڑ میں بلبل چکے تو وہاں سے آواز کوتے کی آئے یا آدمی کی آوازیا گدھے کی آواز آئے۔ اگر بہاڑے گدھے کی آواز آتی ہے تو یقین کر کہ

می فشاندلوه میوه را و ز دانه سخت
از خدا شرمیت کو چه می کن
گرخورد خرما که حق کردش عطا
طل برخوان خداده غن
تا بجویم من جولب بوالحن
می زند بریشت و پیلو چوب سخت
می زند بریشت و پیلو چوب سخت
می زند بریشت دیگر بنده حوش
می زند بریشت دیگر بنده حوش
می خلام و آلت فرمان لو

ل اصل لفظ قر الدین ہے۔ یہ زرد آلوکی آیک قتم ہے۔

لا آل یکے بر دفت بالائے درخت صاحب باغ آلد و گفت اے دنی گفت اے دنی عامیانہ چہ ملامت می کئی گفت اے ایک بیادر آل رس کفت اے ایک بیادر آل رس کفت آخر از خدا شرمی بدار گفت آخر از خدا اس بنده اش گفت کز چوب خدا ایس بنده اش چوب خدا ایس بنده اش چوب خل ایس بنده اش چوب خل ایس بنده اش گفت کر چوب خدا ایس بنده اش پوب کوبست و فیلو آنِ لو

ا و نے گدھے کی آواز ہی نکالی ہو گ۔

ترجمہ شعر: جس وفت تو بہاڑ میں آئے۔ تو آواز کو خوش الحان رکھ۔ بہاڑ میں کھڑا ہو کر گدھے کی طرح کیوں ہیں تاہے۔ اس آسان کے گنبد کی صدا بھی ایسی اچھی ہے جیسی کہ تیری آواز ہے۔

# تخصيص ذوق كى اہميت

ہم پانی پر پیالے کی طرح ہیں۔ پیالے کا پانی پر چلنا پیالے کے تھم سے نہیں ہم پانی پر پیالے کے تھم سے نہیں ہے، بدپانی کے تھم سے ہے۔ کہا یہ عام ہے۔ لیکن بعض جانتے ہیں کہ وہ پانی پر ہیں اور بعض نہیں جانتے۔ فرملیا اگر عام ہوتا تواس کی تخصیص درست نہ ہوتی کہ :

قلب المومن بين اصبعين. من اصابع مومن كا قلب خداكي دوالكليول ك درميان

الوحمن. (سورة رحمٰن)

لور نيز فرمليا :

الوحمٰن علم القوان. (رحمٰن : ع) وهرحمٰن جس نے قرآن کی تعلیم دی۔

اور نہیں کہ سکتے کہ بیہ عام ہے۔ تمام علوم اس نے سکھائے۔ قرآن کی کیا تخصیص ہے اور اس طرح:

زمین اور آسان کو پیدا کیا۔

خلق السموات والارض. (بُوو)

م صورتِ با اندرین برّ عذلب می دود چول کا سه بائے بر دوئے آب
تا نعد پُر برس دریا چو طشت چونکہ پُر شد دود لے غرق گشت
ور کنب حق بیر داو و بیر زیں قلب مومن بست بین اصبعین مرغ مضطر مردہ اندر وصل و بیل خواندہِ القلب بین اصبعین مربحہ میں کرباست قلب بین الاصبعین کرباست

آسان اور زمین کی کیا تخصیص ہے۔جب تمام اشیاء کو علی العموم اس نے پیدا کیا توبے شک یانی پر سب پیالے اس کی قدرت اور مشیت سے ہیں لیکن زشت چیزوں کو اس سے منسوب کریں توبہ بے ادبی ہوتی ہے جیسا کہ:

اے گوہر اور بے آواز اور آواز دار بادول کے خالق۔اے آسانوں کے خالق اور عقلول کے

يا خالق السرقين والضراط والفسا ياخالق السموات وياخالق العقول.

یں اس تخصیص کا فائدہ ہے اگرچہ عام ہے۔ پس کسی چیز کی تخصیص اس چیز کو کاشنے پر دلالت کرتی ہے۔ بیالہ پانی پر چلتا ہے اور پانی اس لیے لے جاتا ہے کہ سب لوگ اس پیالہ کا نظارہ کریں لور پانی کو پانی اس وجہ ہے لیے جاتا ہے کہ سب لوگ طبعًا اس سے گریز کرتے ہیں اور باعث ننگ کہتے ہیں اور پانی انہیں گریز کا کام کر تاہے اور گریز کرنے کی طاقت دیتاہے اور ان کے دل میں ڈال دیتاہے کہ:

اے خدااس سے ہارا بعد زیادہ کر۔

الهم زدنا منه بُعداً.

ا اوراس پہلے سے:

اے خدااس سے ہمارا گر ب زیادہ کر۔

اللَّهم زدنا منه قرباً. اب وہ شخص جو عام دیکھتاہے کہتاہے کہ تسخیر کے اعتبار سے دونوں ہی یانی کے معر ہیں۔ ایک ہے جو جواب دیتا ہے کہ اگر تُو نے پانی پر پیالہ کے گھومنے کی خوبی، وصف اور حسن کو دیکھا ہوتا تو بختے اس صفت ِ عام کی بروا نہ ہوتی۔ اس کی مثال الیم ہے کہ مس کے معثوق میں توہ اور پلیدی بھی شامل ہوتی ہے۔ عاشق اس بات کو مبھی خاطر میں نہیں لاتا کہ میرے معثوق میں گندگی اور پلیدی بھی ہے۔ اور بید کہ میرا معثوق اور پلیدی دونوں کی جسامت ہے، دونوں مکانی ہیں، حشش جہت کے اندر ہیں، حادث ہیں اور خالی

ہیں۔اس کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتے۔

من الاوصاف العامه.

یہ اس میں ہر گز نہیں ساتا اور جو شخص اسے بیہ صفت عام یاد ولا تاہے، اسے وہ وسمن سمجھتا ہے اور اپنا اہلیس خیال کرتا ہے۔ پس جب بچھ میں بیہ گنجائش ہے کہ تو اس جہت عام میں نظر کرتا ہے تو میرے حن خاص کے نظارہ کا تُو اہل نہیں ہے۔ اسے مناظرہ کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ ہمارے مناظرہ میں حسن ملا ہوا ہے اور حسن کا اظهاراس پر کرناجواس کااہل نہ ہو ظلم ہو تاہے۔

حكمت ناابل لو گول كو نه دو ورنه حكمت ير ظلم لا تعطوا الحكمة غير اهلها فتظلموها كرو كے نہ اس كے لا كق لوگوں سے حكمت كو ولا تمنعوها عن اهلها فتظلموها.

روکوورنہ حکمت پر ظلم کرو گے۔

یہ علم نظر ہے، علم مناظرہ نہیں ہے۔ خزال سے پھول شگفتہ نہیں ہوتے اور کھل نہیں پکتے کیونکہ بیہ مناظرہ ہو تا ہے۔ لینی مخالفت خزال سے مقابلہ اور مقاومت كرتى ہے اور پھول كى بيہ فطرت شيس كه وہ خزال كا مقابله كرے۔ أكر آفتاب كى نظر عمل کرے تو پھول معتدل ہوا میں باہر آجاتا ہے ورنہ وہ کنارہ کش رہتا ہے اور اپنے اصل کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ خزال اس سے کہتی ہے اگر تو خشک شاخ نہیں تو میرے سامنے باہر آ۔ اگروہ مرد ہو تو کہتاہے تیرے سامنے میں ایک خٹک شاخ ہوں۔ میں نامر د ہوں۔ توجو جاہے کہ۔

ترجمه شعر: اے صاد قول کے بادشاہ! کیا تو نے مجھ جیسا منافق دیکھا ہے؟ تیرے زندول کے ساتھ میں زندہ ہول۔ تیرے مردول کے ساتھ میں مردہ ہول۔

ل مولانا كى غزل كالك شعرب

ال سے کہ در پیلنہ ما اند تھجد خوردہ ام ك عاشقال ك عاشقال بياند كرمم كرده ام

توجو بہاء الدین ہے، ایک کم رُوبوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہول جس کا چرہ سو سار کی پیٹھ کی طرح ہو، جھریوں پر جھریاں پڑی ہوں۔اگر جھھ سے کیے کہ اگر توجوان ہے اور مر د ہے تواپی مر دمی د کھا۔ بیہ گھوڑا ہے ، بیہ معثوق ہے اور بیہ میدان۔ تو یمی کے گاکہ معاذ اللہ میں مرد جہیں ہوں۔ اگر لوگوں نے مجھے نوجوان اور مرد مشہور کر ر کھاہے تو بیہ جھوٹ ہے۔ اگر تم ہمارا جوڑا ہو تو اس سے نامر دی بہتر ہے۔ ایک پچھو ڈنگ اٹھائے ہوئے میہ کہتا ہوا تیرنے عضو پر سے گزر تاہے کہ میں نے سناہے تو مرد ہے۔ بوا ہنس مکھ ہے۔ ذرا ہنس کہ میں بھی تیری ہنسی دیکھوں۔ ٹواس کے جواب میں یہی کے گا کہ تمهارے آنے کے بعد ہمیں کوئی ہنسی نہیں آسکتی اور نہ کوئی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے جو پچھ بھی کہاہے، جھوٹ کہاہے۔ میری منسی اس بات پر موقوف ہے کہ تم یمال سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کہا تو نے آہ کی، اور میرا ذوق جاتارہا۔ آہ نہ کرتا کہ ذوق نہ جائے۔ فرمایا کہ مجھی ایسا بھی ہو تاہے کہ اگر آہ نہ کرو تو ذوق چلا جاتا ہے۔ بیہ مختلف موقعے ہوتے ہیں۔اگر ایبانہ ہوتا تو یوں نہ فرمایا جاتا کہ حضرت اراہیمؓ بوے آہ کرنے والے اور حلیم تھے۔اپنی کسی طاعت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ، کیونکہ بیہ بھی ذوق کا اظہار ہے۔ اور بیہ بات بھی جو تُو کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ذوق آئے۔ اس کی بیہ مثال ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کو آواز دیتے ہیں کہ اٹھ بیٹھ، دن چڑھ آیا، قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں، اسے آواز نہ دو کہ وہ ذوق میں ہے۔ اس کا ذوق جاتارہے گا۔ کہتاہے وہ ذوق ہلاکت ہے، اور یہ ذوق ہلاکت سے مخلص ہے۔ کہتے ہیں اسے فکر میں نہ ڈال۔ کیونکہ بیہ آواز فکر کے مانع ہے۔ کہناہے اس آواز سے سونے والے کو فکر ہو تاہے، ورنہ اسے نیند کی حالت میں کیا فکر ہے۔ ہاں جب نیند سے بیدار ہو گا تو فکر کرے گا۔ آواز دو قشم کی ہوتی ہے۔ اگر آواز دینے والا اس سے علم میں بلند ہے، تو بیہ آواز زیادتی کو کا باعث ہو گی۔ اس لیے کہ اسے تنبیہ کرنے والا صاحبِ علم ہے اور بیدار ہے۔ تو خداجب اسے خولبِ غفلت سے آگاہ کرتا ہے،
اسے اپنے عالم سے آگاہ کرتا ہے اور اسے اس جگہ کھینچتا ہے، تو اس کا فکر بلند ہوتا ہے۔ بات
بید تھی کہ اس نے بلندی پر سے آواز دی تھی۔ لیکن آگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی
بیدار کرنے والا عقل میں اس سے بنچے ہو تو جب وہ اسے بیدار کرتا ہے، بیدار ہونے
والے کی نظر بنچ پڑتی ہے۔ چونکہ اس کا بیدار کنندہ اسفل ہے، اس کی نظر بھی اسفل ہی
پڑتی ہے، اور اس کا فکر عالم سفلی کی راہ لیتا ہے۔

#### یے حرف وصوت گفتگو

یہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور کر رہے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ
یہاں حاضر ہوں تو علم کو بھول جاتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت سے ہے کہ جب وہ یہاں آتے
ہیں تو الن کے علم میں جان پڑجاتی ہے۔ سب علم نقش ہیں۔ جب ان میں جان آتی ہے تو
یوں ہو تا ہے گویا قالب بے جان میں جان آگئ۔ ان سب علوم کی اصل وہیں سے ہے۔
عالم بے حرف وصوت سے اس نے انہیں عالم حرف وصوت میں منتقل کیا ہے۔ اس عالم
میں گفتگو بے حرف وصوت ہے کہ

کلم الله موسلی تکلیما. (نساء : ع ۲۳) اور الله تعالی نے موک سے کلام کیا۔
خداوند تعالی نے حضرت موک علیہ السلام سے بات کی۔ بات آخر حرف اور
صوت میں نہیں کی، اور منہ اور زبان سے نہیں کی۔ اس لیے کہ حرف کے لیے منہ اور
ہونٹ چاہئیں تاکہ حرف ظاہر ہو۔ خداکی برتزی اور نقدس، ہونٹ اور کام و د بهن سے منزہ
ہونٹ جا بیس خدا سے انبیاء کی گفت و شنید عالم بے حرف و صوت میں ہوتی ہے کیونکہ ان

جزوی عقول کے وہم اس تک نہیں چنچتے، اور اس راستہ میں نہیں لے جاتے۔ لیکن انبیاء عالم بے حرف سے عالم حرف میں آ جاتے ہیں۔ اور طفل بن جاتے ہیں، ان اطفال کیلئے کہ بعثت معلماً.

میں معلماً،

اب اگرچہ بیہ جماعت جو حرف و صوت میں رہی ہے ، اس کے احوال تک نہیں پہنچی کیکن اس سے طاقت حاصل کرتی ہے اور نشوہ نمایاتی ہے اور اس سے آرام یاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ مجتہ مال کو تفصیل کے ساتھ نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے لیکن اس سے آرام پاتا ہے اور طافت حاصل کر تا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھل شاخ پر آرام کر تا ہے اور شیریں ہوجاتا ہے اور کیک جاتا ہے، اور درخت کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ یمی مثال اس بزرگ اور اس کے حرف و صوت کی ہے کہ اگرچہ وہ اسے نہیں جانتے اور اس تک نہیں پنچے کیکن وہ اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ ان جملہ نفوس میں ایک الی بات ہے جو عقل ، حرف اور صوت سے ماورا نے ، اور بیر ایک عالم عظیم ہے۔ تو نے شیس دیکھا کہ تمام خلقت دیوانوں کی طرح ان کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان کی زیارت کو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیروہی ہیں۔ بیہ صحیح ہے کہ بیرالیی ہی بات ہے کیکن اس کا محل انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ وہ بات عقل میں نہیں ساتی لیکن بیہ نہیں کہ ہر وہ چیز جو عقل میں نہ سائے، وہ وہی ہے۔

کُل جوز مدور ولیس کل مدور جوز . ہر اخروث گول ہوتا ہے لیکن ہر گول چیز اخروث نہیں ہوتی۔

اس کی نشانی ہیہ ہوتی ہے جو ہم نے کہا کہ اگرچہ اس کی ایک حالت ہوتی ہے جو گفتگو لور ضبط میں نہیں لیکن اس سے عقل لور جان توت پاتی ہے لور ان کی پرورش ہوتی

### احچى لگنے والى چيز كى حقيقت

جن د بوانوں کے گرد خلقت گھومتی ہے ، ان میں بیہ نہیں ہے اور د بوانے اپنے حال سے واپس نہیں لوٹے اور اس سے آرام نہیں پاتے اور اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آرام پالیاہے، ہم اسے آرام نہیں کہتے۔ یہ ایسا ہے کہ ایک بچتر اپنی مال سے الگ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحہ اسے چین آگیا۔ ہم اسے چین نہیں کہتے، اس لیے کہ بیہ غلط بات ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ جو چیز مزاج کو اچھی لگے وہ مٹھی بھر ہی انسان کو طاقت دیتی ہے اور اس کے خون کو صاف کرتی ہے لیکن اس وفت پیند آئے جب بیماری نہ ہو۔ اگر مٹی کھانے والے کو مٹی پیند آجائے تو ہم اسے بیہ نہیں کہیں گے کہ مصلح مزاج ہے اگرچہ وہ اسے اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح صفرائی طبیعت کو ترشی اچھی لگتی ہے اور شیخر اچھی نہیں لگتی۔ اس"اچھا لگنے"کا اعتبار نہیں۔اس لیے کہ اس کی بدیاد پیماری پر ہے۔ اچھا لگنا یہ ہے کہ ہماری سے پہلے وہ چیز اچھی لگے۔ مثلاً لوگوں نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور توڑ دیا ہے اور وہ میڑھا ہو کر لٹک رہاہے۔ جراح اسے ٹھیک کر تاہے اور پہلی حالت پر بٹھا دیتا ہے۔ اسے وہ اچھا نہیں لگتا اور درد کرتا ہے۔ اسے وہ میڑھا پن ہی اچھا لگتا ہے۔ جراح کہتا ہے۔ تجھے پہلے یہ اچھالگتا تھاکہ تیرا ہاتھ توسیدھا ہے اور تجھے اس سے آرام تھا۔ جب انہوں نے اسے میڑھا کردیا تواس سے تو متالم ہوااور تختے دکھ ہولہ اس گھڑی اگر تختے وہ میڑھا پن اچھا لگتاہے تو یہ اچھالگنا جھوٹی بات ہے۔ اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ عالم قدس میں ارواح کو ملائکہ کی طرح استغراق اور ذکرِ حق بہت اچھالگتا تھا۔ اجسام کے واسطہ سے بیہ د کھی اور پیمار ہو گئے اور مٹی کھانا انہیں اچھا لگنے لگا۔ نبی اور ولی جو طبیب ہیں کہتے ہیں۔ بیہ تجھے اچھا نہیں لگتا۔ تجھے اس کا اچھالگنا جھوٹی بات ہے۔ تجھے دراصل کوئی اور چیز اچھی لگتی

ہے۔اسے تونے بھلادیا ہے۔ تیرے اصلی مزاج کو صحیح طور پروہ چیز اچھی لگتی ہے جو تخجے سب سے پہلے اچھی لگتی تھی جو چیز اب اچھی لگ رہی ہے وہ بیماری ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تخجے یہ اچھی لگتی ہے اور تواب اس بات کا یقین نہیں کر تا۔

#### أصلاح كااحيما طريقيه

ایک عارف ایک نحوی کے پاس بیٹھا تھا۔ نحوی نے کما سخن ان تین سے باہر 
ہیں۔ یااسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف عارف نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے کہ افسوس میری
ہیں سال عمر اور میری جبخو اور کوشش ضائع ہوگئ۔ کیونکہ میں اس کی امید پر مجاہدہ کرتا
رہا ہوں، جواس سخن سے باہر ہے۔ تونے میری امید کھودی۔ ہر چند کہ عارف اس سخن اور
مقصود کو پہنچا ہوا تھا، اس طریق پر اس نے نحوی کو تنبیہ کردی۔

کتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین نے طفلی کے عالم میں دیکھا کہ ایک شخص غلط اور غیر شرعی طریق پروضو کررہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے بطریق احسن وضو کرنے کی تعلیم دیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے۔ ان میں سے آیک نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میراسا تھی مجھے کہتا ہے، تُو غلط طریق پروضو کرتا ہے۔ ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم میں سے کس کا وضو شرع کے مطابق ہے۔ دونوں نے سامنے وضو کیا۔ وہ شخص بولا۔ بیٹو! تہاراوضوبالکل شرع کے مطابق اور درست ہے۔ میراوضونہ ہونے کے برار اور غلط ہوا ہے۔

### خیال مہمان کی طرح ہے

جتنے مہمان زیادہ ہوں اتنا ہی گھر کو بوے سے بردا بناتے ہیں اور اتنی ہی اس کی

آرائش زیادہ ہوتی ہے اور کھانا زیادہ تیار کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب چے کا قد چھوٹا ہو تاہے تواس کا خیال بھی چھوٹا ہی ہو تاہے، یعنی خیال مہمان ہے اور جسم گھرہے۔ جیسا مہمان وبیا گھر۔ چھوٹے ہے کا خیال بھی اتنا چھوٹا ہو تا ہے کہ وہ دودھ اور داریہ کے علاوہ لور کچھ نہیں جانتا۔ لور جب وہ بڑا ہو تا ہے تو اس کے مہمان لیعنی خیالات بھی زیادہ ہوجاتے ہیں۔ عقل، ادراک اور تمیز وغیرہ سے گھر بوا ہوجاتا ہے، اور جب عشق کے مهمان آتے ہیں تووہ گھر میں ساتے نہیں اور گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، اور وہ نئ عمارت بناتے ہیں۔بادشاہ کے بردے اس کا سازوسامان اور نوکر جاکر، لشکر اور حشم اس کے گھر میں نہیں ساتے اور وہ پردے اس دروازہ کے لائق نہیں ہوتے۔ اتنے بوے ، بے حد حثم کے لیے مقام بھی بے حد بوا چاہیے اور جب ان پر دول کو لٹکاتے ہیں تو وہ سب روشنی دیتے ہیں۔ مجاب اٹھ جاتے ہیں اور ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوجاتی ہے۔اس دنیا کے پردے ان پردول کے برعکس ہیں۔ یمال پردے حجاب کوبوھاتے ہیں۔

ترجمہ شعر: میں کچھ ایسے مصائب کا گلہ کررہا ہوں جن کو میں معیّن نہیں کرتا، تاکہ لوگ جارے عذر لور جاری ملامت دونوں سے بے خبر رہیں۔

ترجمہ شعر: اس کی مثال ایس ہے جیسے سٹمع روتی ہے اور بیہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے آنسو کس وجہ سے ہیں۔ آگ سے ہمکناری کی وجہ سے یا شہد سے کنارہ کشی کی وجہ سے۔

### فقريسة عشق

ایک شخص نے کہا کہ بیہ قاضی او منصور ہروی کا کہا ہوا ہے۔ کہا، قاضی منصور پوشیدہ کہتا ہے اور لپیٹ کر کہتا ہے، اور بات واضح نہیں ہوتی لیکن منصور بر داشت نہ کرسکا، اس نے کھل کر اور ظاہر ہو کر کہا کہ سارا عالم قضا کا اسیر ہے اور قضا اسیرِ شاہد ہے۔ شاہد پیدا کرتا ہے اور وہ چھیا تا نہیں۔

کما قاضی کے سخن میں سے ایک صفحہ پڑھ۔اس نے پڑھا۔اس کے بعد فرملیا کہ خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو کسی عورت کو چادر لوڑھے دیکھتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ نقاب اتار تاکہ ہم تیراچرہ دیکھیں کہ تُو کون شخص اور کیابات ہے۔ کیونکہ جب تو چھپ كر گزرتى ہے اور تحقیے ہم نہیں ديکھتے، تو ہميں تشويش ہوتى ہے كہ بير كيا تھا، اور كون شخص تھا۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اگر تیرا چرہ دیکھ لیں تو تجھ پر عاشق ہوجائیں اور تجھ ہے واستہ ہوجائیں۔ہاری عبادت گاہ خداہے جس نے ہمیں تجھے سے پاک اور فارغ کیا ہوا ہے۔اس سے ہم محفوظ ہیں کہ اگر تجھے دیکھ کیں تو ہمیں تشویش اور عشق ہوجائے البتہ اگر نہ دیکھیں تو ہمیں تشویش ہو گی کہ کون ہخص تھا۔اس کے برعکس اہلِ نفس کا گروہ ہے۔اگر یہ لوگ حسینوں کا چرہ دیکھ لیس تو عاشق ہوجاتے ہیں اور تشویش میں پڑجاتے ہیں۔ پس ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کے سامنے چرہ نہ کھولو تاکہ انہیں عشق نہ ہونے پائے اور اہلِ دل کے حق میں میہ بہتر ہے کہ چرہ کو کھول دیں، تاکہ فتنہ سے رہائی یا ئیں۔ ایک تخص نے کماخوارزم میں کوئی عاشق نہیں ہو تا، اس لیے کہ خوارزم میں حسین بہت ہیں۔ جب وہ ایک حسین کو دیکھتے ہیں اور اس سے دل لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس سے بہتر حسین دیکھ پاتے ہیں۔ اس سے پہلا حسین دل سے اتر جاتا ہے۔ فرملیا اگر خوارزم کے حسینوں پر کوئی عاشق نہیں ہو تا تو خوارزم پر عاشق ہونا چاہیے کیونکہ اس میں حسین بے حد ہیں۔ تُو خواہ کسی کے سامنے بھی جھکے اور اس سے سکون پائے ، ایک دوسر احسین سامنے آجاتاہے، جس سے تُوپہلے کو فراموش کردیتا ہے۔ پس ہم فقر کے نفس پر عاشق ہوئے کیونکہ اس میں ایسے حسین ہیں۔

#### رؤبيت في الوجود ل

سیف الدین خاری کی شہر میں گیا، جمال ہر شخص آئینہ سے مجت کرتا تھااور آئینے کی صفائی اور فوائد کی وجہ سے اس پر عاشق تھا۔ آئینے سے مجت کرنے والا اپنے چرے کی حقیقت کو ہر گز نہیں پہچانا۔ وہ اپنے چرے کو چرہ سجھتا ہے۔ آئینہ پردہ ہے اور چرہ آئینہ ہے۔ تُو اپنے چرے کو کھول، تو مجھے اپنے چرے کے لیے آئینہ پائے گا۔ پس خانت ہو گیا کہ میں اس قول کا آئینہ ہوں، جو میرے نزدیک انبیاء اور اولیاء ظن باطل پر بیں۔ وہاں محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ کما کیا تو دکھ کر ایسا کتا ہے تو تُو نے "رؤیت فی الوجود"کی حقیقت کو سجھ لیا اور تیرے نزدیک ہے ایک بوی چیز ہے۔ پس انبیاء پتے ہیں الوجود"کی حقیقت کو سجھ لیا اور تیرے نزدیک ہے ایک بوی چیز ہے۔ پس انبیاء پتے ہیں کو نکہ انہوں نے "رؤیت "کادعویٰ کیا اور تو نے بھی اس کا اقرار کرلیا۔

پھر "رؤیت" تمام اور کھمل نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی مرئی چیز سامنے نہ ہو
کیونکہ رؤیت متعدی افعال میں سے ہے۔ رؤیت کے لیے مرئی چیز اور دیکھنے والے کا ہونا
ضروری ہے۔ پس مرئی "مطلوب" اور رائی (دیکھنے والا)" طالب" ٹھمرا، یا اس کے برعکس۔
پس اگر تُو اور مطلوب کا انکار کر دے تو ثابت ہو جائے گا کہ تو "رؤیت فی الوجود" کا بھی منکر
ہے۔ اس لیے "الوہیت" اور "معبودیت" نفی وجود دو جملے ہو نگے۔ اس لیے یقینا وہ واجب
الثبوت ہے۔

کما گیاہے کہ لوگوں کی ہیہ جماعت اس نادان اور غافل کی مریدہے اور ہیہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کما ہیہ شخ معفل، پھر اور بت سے کم نہیں ہے۔ ان دونوں کی عبادت میں تعظیم و تضحیم، شوق، سوال، حاجات اور گریہ موجود ہیں اور پھر کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ نہ کوئی خبر اور نہ جس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے

لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ بوی کو حش اور علاء سے مشورہ کے بعد بھی مطلب واضح نہ ہو سکا۔

ان کی صدافت کا سبب بنایا ہے۔

ایک فقیہ کسی لڑے کو پیٹ رہا تھا۔ لوگول نے اس سے کہا تواسے کیول مارتا ہے؟ اس كاكيا گناه ہے؟ اس نے جواب ديا۔ كياتم بيه نہيں پہچانتے كه بيه ولدالزناہے، بدكار ہے۔ لوگوں نے پوچھا میر کس وفت ایسا عمل کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بیر انزال کے وفت بھاگتا ہے۔ یعنی خراشید گی کے وفت اس کا خیال بھاگتا ہے (پراگندہ ہوجاتا ہے) اس لیے انزال باطل ہوجاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا عشق اس کے خیال کا مانع ہو تا ہے اور اس لڑکے کو اس کی خبر ہے۔ پس اسی طرح ان لوگوں کا عشق اس بطال شیخ کے خیال کی معیت میں ہے، اور وہ ان کے ہجر و وصال اور حال سے غافل ہے۔ اگرچہ عشق خطا اور غلط خیال ہے وجد کا موجب ہے۔ لیکن حقیقی خبیر و بھیر معثوق کے عشق میں عاشق کی الیمی حالت نہیں ہوتی۔اس شخص کی طرح جو رات کی تاریکی میں ایک ستون کو بیہ سمجھ کر کہ وہ معثوق ہے، معانقہ کرکے رو تاہے اور گریہ و زاری کر تاہے۔ مگر اسے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، جو اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اپیے لطیف اور خبیر دوست سے معانقہ کرکے حاصل کر تاہے۔

#### تقذریے سامنے ناکامی تدبیر

کوئی مخص جب کسی جگہ کا عزم کرتا ہے اور سفر پر روانہ ہوتا ہے تواس کے ول
میں معقول خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو بہت سی نیک صلاحیں اور کام
میسر آجائیں گے، اور میرے حالات میں ایک نظام پیدا ہوجائیگا۔ دوست خوش ہوجائیں
گے اور میں دشمنوں پر غالب آجاؤں گا۔ اس کا دلی ارادہ یہ ہوتا ہے اور مقصود حق کچھ اور

ہو تا ہے۔ وہ جتنے دلی ارادے باند ھتا ہے اور جتنے خیالات دل میں لا تا ہے، اس کی مراد کے مطابق ان میں سے ایک بھی اسے حاصل نہیں ہو تا۔ اس کے باوجود وہ اپنی تدبیر اور اپنی طافت پر اعتماد کرتا ہے۔

ترجمہ شعر: بندہ تدبیر کرتا ہے۔ وہ نقذر کو نہیں جانتا۔ خدا کی نقدر کے سامنے تدبیر نہیں ٹھہرتی۔

اس کی مثال بوں ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتاہے کہ وہ کسی اجنبی شہر میں جاپڑا ہے اور وہاں اس کا کوئی آشنا نہیں۔نہ اسے کوئی پہچانتا ہے اور نہ وہ کسی کو پہچانتا ہے۔وہ سر گردال پھر تا ہے۔ بیہ شخص پشیمان ہو تا ہے۔ اسے عصتہ اور افسوس آتا ہے کہ میں اس شہر میں کیوں آیا۔ یہاں نہ کوئی میرا آشناہے اور نہ دوست۔ وہ ہاتھ ملتاہے اور ہونٹ چباتا ہے۔ جب بیدار ہو تا ہے تو وہ نہ اس شہر کو دیکھتا ہے اور نہ آدمیوں کو۔ اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ اس کا غصہ کھانا اور تاسقف اور افسوس کرنا بے فائدہ تھا۔ اپنی اس حالت پر وہ پشیان ہو تا ہے کور اسے ضائع شدہ خیال کر تا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ سوتا ہے تو خواب میں اینے آپ کو اتفاقاً بھر اس شہر میں دیکھتاہے لوروہ غصہ اور غم کھانالور افسوس کرنا شروع کردیتاہے اور ایسے شہر میں آنے پر پشیمان ہو تاہے۔اسے پچھ خیال نہیں آتا اور یاد نہیں رہتا کہ میں بیہ غم کھانے سے بیداری میں پھیان ہوچکا ہول اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ضائع ہو گیالور وہ محض ایک خواب تھالور بے فائدہ تھا۔ اب پھر اسی طرح ہے۔

خلقت نے سوہزار مرتبہ دیکھاہے کہ ان کے عزائم اور تداییر باطل ہو ئیں اور
ان کی وجہ سے ان کی کوئی مراد بر نہیں آئی۔ البتہ خداوند تعالی ان پر نسیان طاری کردیتا ہے
اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنے خیال اور اختیار کے تابع ہوجاتے ہیں۔ ان الله
بحول بین الموء وقلبه اللہ تعالی انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں حائل رہتا ہے۔

الراہیم او هم اپن باوشانی کے زمانہ میں شکار کو گیا ہوا تھا۔ ایک ہران کے پیچھے
اس نے گھوڑا دوڑلیا، یمال تک کہ وہ الشکر سے بالکل جدا ہو گیا اور دور نکل گیا۔ اس کا گھوڑا
ختگی سے پسینہ میں غرق ہورہا تھا۔ وہ اسے برابر دوڑا تا اور آہو کا تعاقب کر تارہا۔ اس بیابان
میں جب وہ حد سے گذر گیا تو ہران ہولئے لگا۔ اس نے پیچھے کو منہ موڑ کر کما۔ ما خلقت
لہادا۔ تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے انہوں نے اس لیے پیدا نہیں کیا اور عدم سے
تجھے عالم وجود میں اس لیے نہیں لائے کہ تو مجھے شکار کرتا پھرے۔ اگر تو مجھے شکار کیا ہوا
سجھ لے تو کیا ہوجائے گا۔ ایراہیم ادھم نے جب یہ سا تو آیک نعرہ مادا اور اپنے آپ کو
گھوڑے پرسے گرادیا۔ اس صحر امیں آیک گذریا کے سواکوئی نہ تھا۔ اس کی خوشامد کی اور اس
سجھ لے و میرا جواہرات سے مرصع شاہانہ لباس اور گھوڑا مجھ سے لے لے اور اپنا نمدہ مجھے
دے کما تو میرا جواہرات سے مرصع شاہانہ لباس اور گھوڑا مجھ سے لے لے اور اپنا نمدہ مجھے
دے دے۔ یہ بات کی کو نہ بتانا اور میر کی حالت کا کی کو پید نہ دینا۔ اس نے وہ نمدہ پس

اب دیکھو کہ اراہیم بن ادھم کی غرض کیا تھی اور خداکا مقصود کیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ آہو کو شکار کرلیا۔ اس سے تُو چاہا کہ وہ آہو کو شکار کرے اور خداوند تعالیٰ نے آہو کے ذریعے اسے شکار کرلیا۔ اس سے تُو سمجھ لے کہ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور مراد اس کی ملکیت ہے اور مقصود اس کے تابع ہے۔

اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر آئے۔ آپ کی ہمشیرہ باند آواز سے قرآن پڑھ رہی تھیں ما انولنا ..... (ہم نے نہیں اتارا ..... الخ) جو نہی بھائی کو دیکھا قرآن کو چھپا دیالور خاموش ہو گئیں۔ عمر نے تکوار نیام سے نکال کی لور کہا۔ جلد بتا تو

بے آبو مائند فلک مرکب شہدیز براہستد ، دادیش سمتیش بسر برشد و از اسب دراہستد کے تخیر سمکین پسر اڈھم تاج و کمر اہستد

روزے پرادھم اندر پے آہو دلویش کے شرمت کز لذت دیویش کھند ہمہ کس بمر کوئے تجیر

کیا بڑھ رہی تھی؟ اور اسے چھیا کیول دیا؟ بتا ورنہ میں تکوار سے ابھی تیری گردن کاشا ہوں۔ تجھے کوئی امان نہیں ملے گی۔ ان کی ہمشیرہ بہت ڈریں۔ وہ ان کے عصر اور ہیبت کو جانتی تھیں۔ جان کے ڈریسے انہوں نے اقرار کرلیا اور بوکیں "میں اس کلام میں سے پڑھ ر ہی تھی جو خداوند تعالیٰ نے حضرت محمہ پر نازل فرمایا"۔ عمر بولے "پڑھ تاکہ میں بھی سنول"۔ انہوں نے سورہ طلہ کی تلاوت کی۔ عمر سخت برہم ہوئے۔ ان کا غیض سو گنا ہو گیا۔ بولے "اب اگر میں تجھے اس گھڑی فلل کروں تو بیہ فلل اچھانہ ہو گا۔ میں جاتا ہول لوریہلے اس (حضور سرورِ کا ئنات) کا سر تلم کرتا ہوں۔اس کے بعد تیرا کام تمام کر دول گا"۔ عمر اسی طرح انتائی غضے کی حالت میں شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف کیکے۔ راستہ میں قرایش سرداروں نے انہیں دیکھا تو بولے ''بہت خوب عمر (حضرت) محم کے قتل کو نکلا ہے۔ بیشک اگر ریہ کام سرانجام ہوگا تو اس سے ہوگا"۔ اس لیے کہ عمر توت اور مردانگی میں بہت بوی شخصیت تنے۔ جس لشکر کی طرف وہ رخ کرتے، غالب آتے، اور ان کے سر کاٹ کر نشانی کے طور پر لاتے۔اس حد تک کہ مصطفاً ہمیشہ فرملیا کرتے کہ اے خدا میرے دین کو عمر کے ذریعے مدد دے یا ابو جہل کے ذریعے۔ اس لیے کہ آپ کے زمانہ میں توت اور مردانگی کے لیے بیہ دونوں مشہور تھے۔ آخر جب عمر مسلمان ہوگئے تو وہ ہمیشہ بیہ کہہ کر روتے۔ "یا رسول اللہ مجھے کتنا افسوس ہو تا، اگر او جهل کو حضور مجھ پر مقدم رکھتے اور فرما دیتے کہ اے خدا میرے دین کو او جهل کے ذریعے مدد دوئے، یا عمر کے ذریعے ہے۔ میراکیا حال ہو تا۔ میں گمراہی میں رہتا۔"

حاصل کلام بیہ کہ عمر شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے رسول اللہ کی مسجد کی طرف بوھے۔ اس اثنا میں جبرائیل مصطفے کے پاس خدا کا پیغام لائے کہ یا رسول اللہ اب عمر آرہے ہیں تاکہ اسلام لے آئیں۔ انہیں گلے سے لگائے۔ اسے میں عمر مسجد میں آگئے۔

انہوں نے دیکھا کہ نور کا ایک تیر مصطفے کے وجود سے مترال ہوا اور عمر کے دل میں جا پیوست ہولہ عمر نے ایک نعرہ مارالور پہوش ہو گئے۔محبت اور عشق ان کی جان میں ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ انتائی عشق سے مصطفے میں گداز ہوجائیں اور آپ میں محو ہوجائیں۔بولے اے اللہ کے نبی! ایمان ظاہر فرمایئے اور وہ کلمہ کمبارک ارشاد سیجئے تاکہ میں سنول۔ جب وہ مسلمان ہوگئے تو ہولے "میں شمشیر بر ہنہ لے کر آپ کو مقتل کرنے کے ارادہ سے آیا تھا۔ اب میں شکرانہ اور کھارہ کے طور پر بیہ کروں گا کہ جس کسی کے متعلق میں سنوں گاکہ وہ آپ کو نقصال پہنچانا جا ہتا ہے اسے امان نہیں دوں گا، اور اسی تلوار سے اس کاسرتن سے جدا کردوں گا۔ عمر مسجد سے باہر آئے۔اتفاقاً ان کاباپ سامنے آگیا۔باپ بولا "تواپیخ دین سے پھر گیا؟" عمر نے اس وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور خون آلود تلوار ہاتھ میں لیے روانہ ہوئے۔ قریش سر داروں نے خون آلود تلوار دیکھی تو بولے "تو نے تو وعدہ کیا تھاکہ میں کاٹ کر سر لاؤل گا۔ سر کمال ہے؟ عمر بولے "بیہ ہے" سر دار بولے " بیہ سر تو نہیں کاٹا ہے۔ بیہ وہ سر نہیں ہے۔ " عمر نے جواب دیا " نہیں۔ بیہ وہ سر

اب و میموکہ عمر کا کیا ارادہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی۔ ایبا اس
لیے ہوتا ہے کہ توسمجھ لے کہ سب کام جس طرح وہ چاہے، ہوتے ہیں۔
ترجمہ شعر: شمشیر بھن عمر رسول کو قتل کرنے آتا ہے۔ خدا کے دام میں پڑجاتا ہے اور
مقد ترسے فیض یاب ہوتا ہے۔

#### کعبہ سے کیامرادہے؟

اب اگر تمہیں بھی کہیں کہ تم کیالائے ہو؟ تو تم کھو گے ہم سر لائے ہیں اور اگر

وہ یہ نہیں کہ ہم نے بیر سر دیکھا تھا۔ تم کہو گے بیہ وہ سر نہیں ہے۔ بیہ ایک دوسر اسر ہے۔ سر وہ ہے جس میں ایک بسر ہو۔ورنہ ہزار سر ایک پیبہ میں سیتے ہیں۔اس آیت کو پڑھو۔ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامناً واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى (سورة بقره: ع ۱۵) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگول کے جمع ہونے اور امن کی جگہ ٹھر لیا اور تھم دیا کہ اراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت اراہیم نے کما آے خدا! جب تونے اپنی رضا کے خلعت سے مجھے مشرف کیا ہے اور مجھے بزرگی دی ہے تو میری نسل کو بھی یہ بزرگی عطا فرما۔ خداوند تعالیٰ نے فرملید لاینال عهدی الظالمین (سورہ بھر: ع۱۵) میرااقرار ظالموں کے لیے نہیں۔جو ظالم ہوں وہ میرے خلعت اور بزرگی کے قابل نہیں ہیں۔ جب حضرت اراہیم نے سمجھ لیا کہ ظالموں اور باغیوں پر خداوند تعالیٰ کی عنایت نہیں ہے تواس نے پلیندی لگائی اور کہا خداوند! وہ جو ایمان لائے اور ظالم نہیں ہیں۔ انہیں ایپے رزق سے خوش تقیبی عطا فرمالور ان سے در لیغ نہ کر۔ خدلوند تعالیٰ نے فرملیا کہ رزق عام ہے۔ سب کو اس میں سے نصیب ہو تا ہے اور اس مہمان خانہ سے تمام خلائق منتفع اور بہر ہ مند ہوتی ہے۔البتہ رضاو قبولیت اور بدر گی جنے ہوئے خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اللِ ظاہر کہتے ہیں کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے کہ جو شخص اس میں بھاگ آئے وہ آفات سے لمان یا تاہے اور اس جگہ شکار کرنا حرام ہے اور وہاں کسی کو د کھ دینا جائز نہیں ، اور وہ جگہ خدا کی چن ہوئی ہے۔ یہ سے ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر قرآن ہے۔ محقق کہتے ہیں کہ خانہ آدمی کے اندر ہے۔ بیعنی خداوندا! باطن کو وساوس اور نفسانی مشاغل سے خالی کردے۔اسے سودالور فاسد لور باطل خیالات سے پاک کردے تاکہ اس میں کوئی خوف باقی نہ رہے لور امن پیدا ہو اور وہ کلی طور پر تیرا پیغام ازنے کی جگہ ہو۔ اس میں اہلیس اور وسوسول کو راہ نہ مطے اسی طرح خداوند تعالی نے آسان پر شاب مقرر کرد کھے ہیں۔

تاکہ وہ راندے ہوئے شیاطین کو ملائکہ کے اسرار سننے سے روکیں، تاکہ ان کے اسرار سے کوئی داقف نہ ہو اور میہ آفت سے دور رہیں۔ خداوندا! تواپی عنایت کے پاسبان ہمارے باطن پر بھی مقرر فرما تاکہ وہ شیاطین کے وساوس نفس کے جیلوں اور حرص کو ہم سے دور ر تھیں۔ بیہ قول اہل باطن اور محققول کا ہے۔ جو مخص بھی اپنی جگہ سے حرکت کرے قر آن اس کے لیے ایک ایسا کپڑا ہے جو دونوں طرف سے مخمل ہے۔ بعض لوگ اس جہت سے بہرہ اندوز ہوجائے ہیں اور بعض اس جہت سے۔ اور دونوں ہی درست ہیں اور جب خداوند تعالی جاہتا ہے کہ دونول قومیں اس سے مستفیض ہول تو وہ مستفید ہوجاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی عورت کی ہے جس کا خاوند بھی ہو لور ایک شیر خوار پچتہ بھی۔ دونوں کو اس سے جدا جدا لطف آتا ہے۔ پنتے کو اس کے بپتان لور دودھ میں مزا آتا ہے لور شوہر کو اس سے جماع میں لذت آتی ہے۔ خلقت گو یا چلنے والے پیچے ہیں۔ قرآن سے ظاہرا لذت پاتے اور دودھ پیتے ہیں۔ باقی رہے وہ جو کمال یافتہ ہیں، انہیں قرآن کے معانی میں ایک دوسراہی لطف آتا ہے، لوریہ کچھ اور ہی سجھتے ہیں۔ کعبہ کے نواح میں مقام ومصلائے اراہیم ایک جگہ ہے۔ اہلِ ظاہر کہتے ہیں وہاں دور کعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ اچھاہے کیکن محققوں کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی خاطر اراہیم کی طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے اور جدوجہد اور کو شش سے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں اس مقام پر پہنچا دے، یاس مقام کے قریب، جہال اس نے اپنے آپ کو خدا پر فداکیا۔ یعنی اس کے سامنے نفس کو کوئی خطرہ نہیں رہتا اور وہ اینے آپ ہی ہے نہیں لرز تا۔ مقام ابراہیم میں دور کعت نماز ا چھی ہے۔لیکن ایسی نماز جس کا قیام اس دنیا میں ہو اور رکوع اس دنیا میں۔ کعبہ سے مراد

که مرا بربیبت خود بخویده است خلصعب من نیز خانه و سراوست داندر این خانه بجر آن حی نردنت

ل حق آل عقے کہ جانت دیدہ است
کعبہ ہر چندے کہ خانۂ ہر اوست
ہاکرد آل خانہ را دردے نرفت

انبیاء لور اولیاء کا دل ہے جو خدا کی وحی نازل ہونے کی جگہ ہے لور کعبہ اس کی فرع ہے۔اگر دل نہ ہو تو کعبہ کس کام آتاہے؟

انبیاء اور اولیاء نے کلی طور پر اپنا مقصد ترک کردیا ہو تاہے اور وہ خدا کے مقصد کے تابع ہوتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ فرمائے وہ کریں اور جس پر اس کی نظرِ عنایت نہ ہو خواہ وہ ان کے باپ اور مال ہی کیول نہ ہول، اس سے بیز ار ہوجاتے ہیں اور ان کی نظر میں وہ دشمن ہوتے ہیں۔

ترجمہ شعر : ہم نے تیرے ہاتھ میں اپنے دل کی عنان دے دی تاکہ جب تو کیے پک جار میں کہوں جل گیا۔

### مثل اور مثال میں فرق

جو کچھ میں کتا ہوں مثال ہے، مثل نہیں ہے۔ مثال اور چیز ہے اور مثل اور چیز ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مثال کے طور پر اپنے نور کو مصباح (چراغ) سے تثبیہ دی ہے اور اولیاء کے وجود کو زجاجہ (شیشہ کی قندیل) سے۔ اس جہت سے یہ نور کی مثال ہے۔ نور تو کون و مکان میں نہیں ساتا، وہ زجاجہ لور مصباح میں کیا سائے گا؟ خداوند تعالیٰ کے مثارقِ انوار دل میں کیسے سائیں؟ وہاں جب تو اس کا طالب ہو تو اسے اپنے دل میں پاتا ہے۔ از رُوئے ظرفیت نہیں کہ وہ نور وہال ہے، بلحہ وہ تجھے وہال ملتا ہے۔ اس طرح جیسے تو اپنا نقش آئینے میں پاتا ہے اور اس کے باوجود تیر انقش آئینے میں نہیں ہے۔ ہال جب تو اپنا تقش آئینے میں نام کرتا ہے ور اس کے باوجود تیر انقش آئینے میں نہیں ہے۔ ہال جب تو آئینے میں نظر کرتا ہے تو خود کو دیکھتا ہے۔ عقل میں نہ آنے والی چیزیں ظاہر ہوں تو

آناں کہ ہمردر طلب کعبہ دویدند چوں عاقبۃ الامر سمنصود رسیدند بندہ بروقف تو دل افروختہ است ہر کہ محوفی پخت محوید سوختہ است

انہیں جب مثال دے کر بیان کیا جائے، وہ عقل میں آجاتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں۔اسی طرح تو کتاہے کہ جب تو آنکھ جھپکتا ہے، عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے اور محسوس صور توں اور شکلوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور جب آنکھ کھولتا ہے تو پچھ نہیں دیکھتا۔ بیہ کسی شخص کی عقل میں نہیں آتا اور کوئی یقین نہیں کر تا۔ مگر جب تو مثال ہے بیان کرے تو معلوم ہوجاتا ہے اور بیہ ایسے ہو تاہے جیسے کوئی شخص خواب میں سو ہزار ایسی چیزیں دیکھتا ہے بیداری میں جن میں سے ایک بھی ممکن نہیں ہے اور انجینئر کی طرح کہ وہ اینے باطن میں گھر کا تصور باندھتا ہے اور اس کے عرض اور طول اور شکل کا۔ بیہ کسی کی عقل میں نہیں آتا۔ لیکن تصور کی حالت ہے نکل کر جب وہ اس گھر کا خاکہ کاغذ پر بناتا ہے تو وہ . ظاہر ہوجاتا ہے، اور جب وہ اسے معین کرتا ہے اس کی کیفیت عقل میں آجاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ پوری طرح عقل میں آجاتی ہے تواس تر تیب سے مکان بن جاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عقل میں نہ آنے والی تمام باتیں مثال کے ذربعیہ معقول اور محسوس بن جاتی ہیں۔اسی طرح کہتے ہیں کہ اس عالم میں نام پرواز کرتے ہیں۔بعض دائیں ہاتھ کو اور بعض بائیں ہاتھ کو اور وہ ملائکہ، عرش، آگ اور جنت بن جاتے ہیں۔ اور میزان اور حساب و کتاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جب تک مثال نہ دی جائے، ان میں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگرچہ بیہ باتیں عالم مثل (اس دنیا) میں نہیں ہو تیں لیکن مثال سے وہ معین ہو جاتی ہیں اور اس کی مثال اس دنیا میں بیہ ہے کہ رات کو تمام خلقت، موچی، بادشاہ، ك صد بزارال نيك و بد را آل بي

ل بهی می کند بر شب ز دلها شال قبی کند آل صدفها را پر از دُر می کند پیشانها می شناسد از بدایت جانها به بخواید بنو تنا در اسباب بخواید بنو نعد! خوت این خرش خوبدال منکر نعد جیز سوئے تھم آیند روز رسخیز بخیر کرش مولاناروم) و مشنوی مولاناروم) و مشنوی مولاناروم)

صد بزارال نیک و بد را آل بی روز دلها را ازال پُر می کند آل بهم اندیعه پیثانها پیشه و فرهنگ تو آید بحو پیشه زرگر بآمه محول نعد! پیشه با و خانها بهجول جیز قاضی، درزی وغیرہ سب سوتے ہیں۔ان میں سے تمام خیالات اُڑ جاتے ہیں اور کسی کو کوئی خیال نہیں رہتا۔ جب سپیدہ صبح صورِ اسرافیل کی طرح بروئے کار آتاہے توان کے ذرات اجسام کو زندہ کردیتا ہے۔ ہر شخص کا خیال اڑتے ہوئے نامہ کی طرح اس کی طرف آتا ہے۔اس میں پھھ غلطی نہیں ہوتی۔ درزی کا خیال درزی کی طرف، فقیہ کا خیال فقیہ کی طرف، لوہار کا خیال لوہار کی طرف، ظالم کا خبال ظالم کی طرف اور عادل کا خیال عادل کی طرف بھاگتا ہے۔ کیا بیہ بھی ہوا ہے کہ ران کو کوئی درزی سویااور صبح کو وہ اٹھا تو وہ موچی تھا؟ نہیں۔ اس لیے کہ اس کا عمل اور شغل وہ تھا۔ اسی میں وہ پھر مشغول ہوجاتا ہے۔ تاکہ تو سمجھ لے کہ اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہو تا ہے اور بیہ محال نہیں ہے اور اس دنیا میں واقع ہے۔ پس اگر کوئی شخص اس مثال کو سامنے رکھے اور کسی نتیجہ پر پہنچ جائے تو وہ اس عالم کے تمام عالات کا مشاہدہ اس دنیا میں کرلیتا ہے اور اس تک لے جاتا ہے اور اس پر منکشف ہوجاتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ خدا کی قدرت میں سب کے لیے گنجائش ہے۔ قبر میں تُو بیشمار بوسیدہ ہڈیاں دیکھتا ہے۔ وہ راحت میں ہیں، وہ خوش ہیں اور سر مست سوئے ہوئے ہیں اور اس لذت اور مستی سے باخبر ہیں۔ آخریہ کوئی لاف نہیں ہے جو کہہ دیتے ہیں ''اس پر مٹی خوش ہو!'' مٹی کواگر خوشی کی خبر نہ ہوتی تو بیہ کیوں کہتے۔ ترجمہ شعر: اس چاند جیسے معثوق کو سو سال بقا ہو۔ اس کے تیرِ غم کے لیے میرا دل تر کش بنارہے!

ترجمہ شعر: اس کی خاک در پر میرادل خوشی ہے مر گیا۔ اے خدا کس نے دعا کی کہ اس کی مٹی خوش رہے۔

اور اس کی مثال عالم محسوسات میں حقیقت ہے۔ بیہ ایسا ہے کہ دو آدمی ایک

ا رگ ہائے جم ہا ماندہ اند لیک ہر جانے برنج زندہ اند (یقید اگلے صفح پر)

بستر میں سوئے ہوئے ہیں۔ان میں ایک آدمی خواب میں اینے آپ کو بہترین حسینوں میں باغ اور بہشت کے درمیان دیکھتا ہے اور ایک اپنے آپ کو سانپوں، دوزخ کے شعلول اور پھوول کے درمیان دیکھتا ہے۔ اور اگر تُو شخفیق کرے توان دو کے درمیان نہ اسے دیکھے گا اور نہ اسے۔ پس کیا تبخب ہے کہ بعض لوگوں کے اجزا قبر میں بھی راحت و مستی کے مزے لے رہے ہوں اور بعض عذاب، غم اور د کھ میں ہوں، اور کوئی نہ بیہ دیکھتا ہو اور نہ دہ۔ پس معلوم ہوا کہ عقل میں آنے والی بات مثال کے ذریعہ عقل میں آجاتی ہے، اور مثال مثل سے نہیں رہتی۔ اسی طرح عارف نے کشادہ اور خوشی اور فراخی کا نام بہار رکھا ہے اور قبض اور غم کووہ خزال کتا ہے۔ ازروئے صورت بہار سے خوشی اور خزال سے غم۔ کیابات ہوئی؟ ہاں مید مثال ہے کہ اس کے بغیر عقل اس معنی کا تصور اور ادراک نہیں کر سکتی۔ اس طرح خداوند تعالى فرماتا ہے كہ وما يستوى الاعمىٰى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحوود (سورهٔ فاطر: ركوع ٣) نه اندها اوربینابر ایر موسكته بین، نه اندهیرا اور روشنی اور نه سامیہ اور آفتاب۔ ایمان کو نور سے نسبت دی اور کفر کو ظلمت سے۔ ایمان کو اچھے سایہ سے اور کفر کو آفتاب ہے جس سے کہ امان نہیں، اور جو مغز تک کو ابال دیتا ہے۔ان دو چیزوں میں سے کو نسی چیز باقی رہتی ہے ؟اس جمان کے نور سے روشنی اور لطف یااس جمان کی تاریکی ہے زشت روئی اور کفر کی ظلمت؟

### غفلت سے نہیں بلحہ امن سے

اگر میری گفتگو کے دوران میں کوئی سو جائے تو وہ نیند غفلت سے نہیں ہوتی

خلق در بازار کیسال می روند آل کیے در ذوق و دیگر دردمند جمینال در مرگ کیسال می روم نیم در خسرال و نیمے خسرویم جمینال در مرگ کیسال می روم نیم در خسرال و نیمے خسرویم (مثنوی مولاناروم)

بلحہ امن سے ہوتی ہے، جیسے اند هیری رات میں قافلہ د شوار راستہ پر ڈرتے ڈرتے جارہا ہو اور اہلِ قافلہ کے کان میں کتے یا مرغ کی آواز آجائے اور وہ گاؤں میں پہنچ کر آسودہ ہوجائیں اور پاوس پھیلا کر خوشی خوشی سوجائیں۔راستہ میں جہاں کوئی آواز اور شور نہ تھا، انہیں خوف کے مارے نیند نہ آئی اور گاؤل میں جہال امن نہ تھا کتوں کے شور اور مرغول کے خروش کے باوجود انہیں آسود گی اور خوشی ہے نیند آگئے۔ ہمارا سخن بھی امن اور آبادی کے مرادف ہے اور ہم انبیاء اور اولیاء ہی کی بات کرتے ہیں۔ روحیں جب اینے آشناؤل کی بات سنتی ہیں تو امن یاتی ہیں اور خوف سے ان کی خلاصی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس سخن سے امید اور اقبال کی یو آتی ہے جیسے کوئی شخص تاریک رات میں کسی قافلہ کے ہمراہ ہو۔ انتائی خوف کی وجہ ہے وہ ہر لمحہ خیال کرتا ہو کہ راہزن قافلہ میں شامل ہیں۔وہ چاہتا ہو کہ ہمراہیوں کی باتیں سنیں اور انہیں باتوں سے پہچانتا ہو۔ چنانچہ جب وہ ان کی باتیں سنے تواہے چین آجائے۔قل یا محمد اقرأ (کہااے محمد پڑھ!) کیونکہ تیری ذات لطیف ہے اس لیے اس تک نظریں نہیں پہنچتیں۔ جب توبات کرتا ہے تو ارواح معلوم کرکیتی ہیں کہ تو آشنا ہے۔ انہیں چین آجاتا ہے اور وہ آرام کرتی ہیں۔بات کر۔ ترجمہ شعر: میرے جسم کو پمار ہونے کے لیے اتناہی کافی ہے۔ میں ایک ایبا آدمی ہول

کہ اگر میرا تخاطب جھے ہے نہ ہو تا تو تُو مجھے نہ دیکھتا۔

### ول راہنمائی کر تاہے

کھیت میں کون سا جانور ہے جو انتنائی طور پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ جب وہ آواز نکالتاہے تواہے دیکھتے ہیں، آواز کے ذریعے سے۔ دوسرے لفظول میں بیہ کہ دنیا کے کھیت میں خلقت منتغرق ہے، اور تیری ذات انتنائی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔بات کر تاکہ تجھے پہچانیں۔جب تُو چاہتاہے کہ تھی جگہ جائے تو پہلے تیرادل وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہاں کے حال پر مطلع ہو تا ہے۔ پھر دل واپس آتا ہے اور جسم کو کھینچتا ہے۔ اب بیہ ساری خلقت انبیاء اور اولیاء کی نسبت سے جسم ہیں۔ انبیاء اور اولیاء ونیا کا ول ہیں۔ پہلے یہ اس عالم کی سیر کرتے ہیں اور بھریت، گوشت پوست سے باہر آجاتے ہیں۔اس دنیا کے نیچے اور اوپر کا مطالعہ کرتے ہیں اور منزلیں قطع کرتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہوجائے کہ راہ کیسی ہے۔ پھر واپس آتے ہیں اور خلقت کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤاس عالم اصلی کو کیونکہ بیہ عالم خراب ہے اور سرائے فانی ہے، اور ہم تنہیں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے اچھی جگہ حاصل کرلی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ میرا دل تمام حالات میں دلدار کی حضوری میں ہے اور اسے قطع منازل، خوف، رہزن، پالان اور خچر کی حاجت نہیں ہے۔ جسم مسکین ہے جوان کا مقید ہے۔

ترجمہ شعر : میں نے اپنے دل سے کہااے دل تو اپنی نادانی سے کس کی خدمت سے محروم ہورہاہے؟

ترجمه شعر: دل نے کہا تونے مجھے غلط سمجھا ہے۔ میں توخدمت کو لازم سمجھتا ہوں، تُو ہی سرگر دان ہے۔

# عشق کی شرح ممکن نہیں

توجس جگہ ہو اور جس حال میں ہو، کو شش کر تاکہ تو محت بن جائے اور عاشق بن جائے اور جب محبت تیری ملکیت بن گئی تو ہمیشہ کے لیے محت بن گیا۔ قبر میں، حشر میں اور بہشت میں۔ جب تو نے گندم ہوئی تو قطعی طور پر گندم ہی اگے گی اور ڈھیر میں گندم ہی ہوگی اور تنور میں بھی گندم ہی ہوگی۔

مجنوں نے چاہا کہ لیکی کو خط لکھے۔ قلم ہاتھ میں لیالوریہ شعر کہا: (ترجمہ)" تیرا خیال آنکھ میں مقیم ہے لور تیرانام میری زبان پر ہے لور تیری یاد میرے دل میں ہے۔ پس جب ان مقامات میں توہی تو میں خط کس کو لکھوں؟"مجنوں نے قلم توڑ ڈالا لور کاغذ میاڑ دیا۔

کئی شخص ہیں جن کے دل ان باتوں سے پر ہیں لیکن عبارت اور الفاظ میں وہ انہیں نہیں لاسکتے، اگرچہ وہ اس کے عاشق، طالب اور نیاز مند ہیں۔ اس میں تعجب نہیں اور یہ بات عشق میں مانع نہیں ہوتی۔ بات خود اصل دل ہے اور نیاز مندی اور عشق اور محبت بچہ دودھ کا عاشق ہو تا ہے اور وہ اس سے مدد حاصل کر تا ہے اور قوت پاتا ہے اور اس کے باوجود وہ دودھ کی شرح نہیں کر سکتا کہ دودھ پینے سے مجھے کیا لذت ملتی ہے اور اس کے باوجود وہ دودھ کی شرح نہیں کر سکتا کہ دودھ پینے سے مجھے کیا لذت ملتی ہے اور اس کے نہ پینے سے کس طرح کمزور اور رنجیدہ ہوجاتا ہوں۔ اگرچہ وہ دل و جان سے دودھ کا عاشق ہے اور بالغ آدمی دودھ کی خواہ کتنی ہی شرح کرے اور تحریف کرے، لیکن دودھ پچھ مزانہیں دیتا اور اس سے لذت نہیں ملتی۔

### سالک کی جدوجہد اور خدا کی عطاء

اس نوجوان کا کیانام ہے؟ سیف الدین۔ فرمایا کہ سیف غلاف میں ہے، اسے دیکھا نہیں جاسکا۔ سیف الدین وہ ہو تاہے جو دین کے لیے جنگ کرے اور کلی طور پر اس کی کوشش حق کے لیے جنگ کرے اور کلی طور پر اس کی کوشش حق کے لیے ہو۔ وہ خطاسے صواب پیدا کرے اور باطل سے حق کی تمیز

كرے ـ بے شك وہ پہلے اسے آپ سے جنگ كرتا ہے اور اسے اخلاق كو مهذب بناتا ہے۔ ابدا بنفسك (لبتدا كرايخ نفس سے) اور سب تقييحتيں وہ اينے آپ كو كرتا ہے۔ وہ اينے آپ نے کہتا ہے آخر تو بھی آدمی ہے۔ تو ہاتھ یاؤں، گوش ہوش، آئکھیں اور منہ رکھتا ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء جنہوں نے دولتیں یائیں اور مقصود کو پہنچ، وہ بھی بھر ہی تھے۔ میری طرح ان کے بھی کان، عقل، زبان، ہاتھ اور یاؤں تھے۔اس کا کیا مطلب کہ انہیں اجازت مل گئی اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ مگر میرے لیے ایسا نہیں ہولہ وہ اپنے آپ کو سزادیتاہے اور دن رات اپنے آپ سے جنگ کر تا ہے۔ تُو نے کیا کیا اور تجھ سے کیا حرکت سرزد ہوگئی کہ تو مقبول نہیں ہول اگر تو مقبول ہو تا تو خدا کی تلوار لور خدا کی زبان بن جاتا۔ مثلاً دس آدمی چاہتے ہیں کہ ایک گھر میں داخل ہوں۔ان سے نو آدمیوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ایک باہر رہتا ہے۔اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ هخص اپنے آپ میں سوچتا ہے اور روتا ہے کہ میں عجیب ہول۔ میں کیا کر بیٹھا کہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے اور مجھ سے کیا ہے ادبی ہوگئی۔ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کا ذمہ وار ٹھسرائے اور اپنے آپ کو قصور وار اور بے ادب گر دانے۔نہ بیر کہ وہ بیر کے کہ گناہ مجھ سے خدانے کرایا ہے۔ میں کیا کروں۔ خدا ہی ایسا چاہتا ہے۔اگر وہ چاہتا تو مجھے نیکی کی اجازت دے دیتا۔ ایسی بات سے خدا کو گالی دینے کا پہلو نکاتا ہے اور بیہ خدا کو تکوار مارنے کے متر ادف ہے۔ پس ان معنوں میں وہ "خدا پر تلوار" ہوانہ کہ "خدا کی تلوار"۔ خدلوند تعالیٰ خولیش و اقربا ہے مقزہ ہے۔ (سورہ اخلاص) نہ کوئی اس کی اولاد ہے لور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بندگی کے ذربیہ کے بغیر اس تک کسی کو راہ نہیں ملتی۔ واللہ الغنی وانتم الفقواءُ (سورہ محمہُ، ع مه) اللہ بے نیاز ہے اور تم سب مختاج ہو۔ ممکن نہیں کہ ٹو بیہ کمہ سکے کہ جس شخص نے خدا کا راسته پالیاوه خدا کا زیاده ابنالور زیاده آشنا تفله لور خدا کا زیاده تعلق دار تفله اس کا قرب حاصل

نہیں ہو تاسوائے اس کے کہ بندگی کو ذریعہ بنایا جائے۔ وہ معطی ہے علی الاطلاق۔اس نے دریا کا دامن موتیوں سے بھر دیا۔ کانٹے کو پھول کی خلعت پہنا دی اور مشت ِ خاک کو بغیر سن غرض کے زندگی اور روح بخشی۔ عالم کے تمام اجزاء اس سے نصیب یافتہ ہیں۔ جب کوئی سنتاہے کہ فلاں شہر میں ایک سخی ہے جو بہت بڑی بخشش اور احسان کرتا ہے تو وہ بے شک اس امید پر وہاں جاتا ہے کہ اس سے بہرہ مند ہو۔ پس جب خدا کا انعام اتنا مشہور ہے اور سارا عالم اس کے لطف سے باخبر ہے تو کیوں اس کی گدائی نہیں کرتا؟ اور توخلعت اور صلہ کی طمع کیوں نہیں رکھتا؟ نؤ کاہلوں کی طرح بیٹھاہے کہ اگر وہ چاہے نؤ مجھے دے گالور تو خود کوئی تقاضا نہیں کر تا۔ کتا جس میں عقل اور ادراک نہیں ہے، اسے بھی جب بھوک لگتی ہے اور روٹی نہیں ملتی تو تیرے سامنے آتا ہے اور اپنی وُم ہلاتا ہے۔ مطلب بیہ کہ مجھے روئی دے۔ میرے پاس روئی نہیں۔ تیرے پاس ہے۔اسے اتنی تمیز ہوتی ہے۔ آخر تو کتے ہے کم نہیں ہے۔ کتااس بات پر راضی نہیں ہو تا کہ مٹی میں سویارہے اور کھے کہ تم چاہو کے تو مجھے روٹی دے دو گے۔ وہ خوشامد کرتا ہے اور دم ہلاتا ہے تو بھی دم ہلا اور خداسے مأنگ۔ اور گدائی کر۔ ایسے عطا کرنے والے کے سامنے گدائی کرنا بہت ہی مطلوب ہے۔ جب تیرے پاس نصیب نہیں ہے تو وہ کسی سے مانگ کیونکہ وہ بخیل نہیں ہے۔وہ صاحبِ دولت ہے۔ خداتیرے بہت ہی قریب ہے۔ ہر فکر اور تصور جو توامکانی طور پر کرسکتا ہے وہ اس میں موجود ہے۔اس لیے کہ ہر تصور اور ہر فکر کو وہی ہستی مختتا ہے۔البتہ انتنائی طور پر نزدیک ہونے کی وجہ سے تواہے دیکھ نہیں سکتا۔اس کے اثر سے تواسے دیکھتا ہے۔ بے شک اس کی ذات کو تو نہیں د مکھے سکتا۔ مثلاً کوئی شخص حمام میں جائے تو گرم ہوجا تا ہے۔ حمام میں وہ جد هر بھی پھرے آگ اس کے ساتھ ہے۔ تاب آتش کی تا ثیر سے وہ گرمی حاصل کرتا ہے۔لیکن وہ آگ نہیں دیکھتا۔ جب وہ حمام سے باہر آتا ہے تو اسے لاز ما دیکھتا

ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے آگ سے گرم کرتے ہیں۔وہ جان لیتا ہے کہ جمام کی وہ گرمی بھی آگ ہی ہے تھی۔ آدمی کا وجود بھی ایک عجیب حمام ہے۔ اس میں عقل، روح لور نفس سب کی گرمی ہے۔لیکن جب تو وجود کے حمام سے باہر آتا ہے لور اس جمان کو جاتا ہے تو بے شک بے شک تو عقل کی ذات کو دیکھتاہے اور ذات نفس اور ذات روح کا مشاہرہ کر تا ہے۔اب تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ زیر کی عقل کی گرمی سے تھی۔ اور وہ مکر و فریب اور حیلے تفس کے تنصے اور زندگی، روح کا اثر تھی۔ بے شک تو ہر ایک کی ذات کو دیکھتا ہے۔ ہاں جب تک تو حمام میں ہے آگ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسے صرف اس کے اثر کی وجہ سے محسوس کر تاہے۔اگر کسی کی آٹکھیں بند کرکے اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے تووہ آبِرواں کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی تر اور نرم چیز اس کے جسم پر پڑتی ہے مگروہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔اگر اس کی آنکھیں کھول دی جائیں تووہ سمجھ لیتا ہے کہ بے شک وہ یانی تھا۔ پہلے اس نے پانی کو اس کے اثر سے سمجھا تھا۔ اب اس کی ذات کو دیکھا۔ پس خدا کی گدائی کر اور اس سے حاجت طلب کر۔ کیونکہ کوئی ضائع نہیں ہو تا۔ اُدعونی استجب لکم (سورہ ُ مومنع ۲)ہم سے دعاما نگتے رہو۔ ہم قبول کرتے رہیں گے۔

### خدا پر پورابھر وسہ

ہم سمر قند میں تھے اور خوار ذم شاہ سمر قند کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ لشکر کو صف آرا کیے وہ جنگ کررہا تھا۔ اس مقام پر ایک بہت ہی بہتر صاحب جمال لڑکی تھی۔ ایس حسین کہ شہر بھر میں اس کی نظیر نہ تھی۔ میں نے سنا کہ وہ ہر لمحہ کہتی تھی۔ اے خدا تو کیونکر روار کھے گا کہ مجھے ظالموں کے ہاتھ میں دے دے اور میں جانتی ہوں کہ تو ہر گزیہ

روا نہیں رکھتا۔ اور میں تجھ پر اعتماد رکھتی ہول اور اپنے آپ کو تیرے سپر دکرتی ہول۔ جب شہر کو حملہ آورول نے تباہ کردیا۔ اور دہال کی ساری آبادی کو اسیر کرکے لے گئے۔ تو اس عورت کی لونڈیال بھی قیدی بنالی گئیں۔ گر اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور اس کے انتائی حسین ہونے کی وجہ سے کسی نے اس پر نظر نہ کی۔ بیہ اس لیے ہواکہ تو سمجھ لے جو شخص اپنے آپ کو خدا کے سپر دکر دیتا ہے۔ وہ تمام آفتوں سے امن پاتا ہے اور سلامت رہتا ہے۔ اور اس کے حضور میں کسی کی حاجت ضائع نہیں جاتی۔

ایک درولیش نے اپنے بیٹے کو سکھار کھا تھا کہ وہ جو چیزباپ سے مانگتا وہ کہتا خدا سے مانگ۔ جب وہ رو تا اور کوئی چیز خدا ہے مانگتا توباپ اسی وفت وہ چیز حاضر کر دیتا۔ اسی طرح کئی سال گذر گئے۔ایک دن وہ لڑکا گھر میں تنہارہ گیا تھا۔اسے ہریسہ (حکیم) کھانے کی خواہش ہوئی۔عادت معہودہ کے مطابق اس نے کہا مجھے ہریسہ چاہیے۔اسی وقت غیب سے ہریسہ حاضر ہوگیا۔ لڑکے نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب اس کے مال باپ آئے تو ہوچھنے لگے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بولا مجھے ہریسہ جاہیے تھا۔ وہ میں نے کھا لیا ہے۔ باپ نے کما خداکا شکرہے کہ تواس مقام پر پہنچ گیالور خدا پر تیرااعتاد لور بھر وسہ قوی ہو گیا۔ حضرت مریم کی ماں نے جب مریم کو جنا تواس نے خدا کی منت مان رکھی تھی کہ وہ اسے خانہ خدا کے لیے وقف کر دے گی، اور اس سے پچھ تعلق نہیں رکھے گی۔ اور وہ مبحد کے ایک کوشہ میں جا پڑی۔ ذکریائے جاہا کہ اس کی تناداری کرے۔ اور ہر کوئی میں چاہتا تقلہ چنانچہ سب میں اس بلت پر جھکڑا ہو گیلہ لور اس زمانہ میں بیہ قاعدہ تھا کہ <sup>کس</sup>ی چیز پر جھڑے کی صورت میں بانی میں لکڑی ڈالتے جس کی لکڑی بانی کی سطح پر رہتی وہ چیز اس کی ملکیت ہو جاتی۔ انفاق سے اس موقع پر ذکریا کی فال درست ہوئی۔ اب سب نے انفاق كرلياكه يه ذكرياكا حق بهد ذكريا جرروزاس كے ليے كمانا لا تاروہ جو بھى كمانا لا تامىجد كے

ایک گوشہ میں وہی پہلے سے موجود ہو تا۔ بولا، اے مریم! آخر میں تیراوصی ہوں۔ مجھے بتا توسسی میہ کھانا تو کہال سے لاتی ہے؟ بولی جب مجھے کھانے کی حاجت ہو تو میں جو مانگول خداوند بھیج دیتا ہے۔ اس کے کرم اور رحت کی کوئی انتنا نہیں ہے۔ جس کسی نے اس پر اعتاد کیا ضائع نہ ہول ذکریا نے کہا، اے خداسب کی حاجت تو ہی پوری کر تا ہے۔ تو میں بھی ایک آرزو رکھتا ہوں۔ اسے پوری فرما، مجھے ایک بیٹا دے جو تیرا دوست ہو۔ میری طرف سے اس کو رغبت دلائے بغیر ہی اسے تجھ سے موانست ہو اور وہ تیری بندگی میں مشغول رہے۔ خدلوند تعالیٰ حضرت کیجیٰ کو وجود میں لے آیا۔ اس وفت بوھایے سے کیجیٰ کے بای کی کمر دوہری ہو چکی تھی۔وہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا۔اس کی مال بانجھ تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی۔اسے بہت حیض آیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ابیااس لیے ہوتا ہے تاکہ تو سمجھ کے کہ خداکی قدرت کے سامنے میہ سب ایک بہانہ ہے اور سب کچھ اسی سے ہے۔ اور اشیاء کا حاکم مطلق وہی ہے۔ مومن وہ ہے جو سمجھ لے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اور ہمارے حالات سے ہر لحاظ سے مطلع ہے اور دیکھتا ہے۔ اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اور اس کا اسے یقین ہو تا ہے۔ مخلاف اس شخص کے جو کہتا ہے، نہیں بیر سب افسانہ ہے اور باور نہیں کر تا۔ ایک وہ وفت آتا ہے جب اسے سزاملتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے۔ آہ میں نے براکیا اور خطا کی۔ سب کچھ وہی تھا۔ میں نے خواہ مخواہ اس کی نفی کی۔ مثال کے طور پر تو جانتا ہے کہ میں دیوار کے پیچھے ہول۔ تورباب جاتا ہے اور بوری توجہ سے جاتا ہے۔ اور اس کا سلنكه منقطع نهيل كرتار كيونكه اس نمازى ربليت اس ليے نهيس ہے كه توساراون قيام، ر کوع لور سجدہ کرتا رہے۔اس سے غرض ہیہ ہے کہ جو حالت نماز میں طاری ہوتی ہے وہ تجھ سے پیوست رہے۔ خواہ تو سویا ہوا ہو۔ خواہ بیدار ہو، خواہ لکھ رہا ہو لور خواہ پڑھ رہا ہو۔ سن حال میں توبادِ حق سے خالی نہ ہو۔ تاکہ تو

على صلاتهم دائمون. (سوره معارج :ع١) وه نمازين جميشه رہتے ہيں۔ کے مصداق ہو، پس گفتگو، خاموشی، کھانا، سونا، غصہ، عفو، بیہ سب لوصاف چکی کی گروش کے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے۔ چکی کی گردش پانی کے واسطہ سے ہے۔اس نے اپنے آپ کو یانی کے بغیر بھی آزماً دیکھا ہے۔ پس اگر چکی اس گردش کو سمجھے کہ بیہ از خود ہے۔ تو بیہ اس کی جمالت اور بے خبری ہے۔ پس اگر گروش کے لیے میدان ننگ ہے۔ کیونکہ وُنیا کا یمی حال ہے۔ تو خداوند تعالیٰ کے حضور میں گریہ و زاری کر کہ اے خدا! مجھے اس نظارہ اور اس گردش کے بغیر ایک دوسری روحانی گردش عطا فرما۔ جب تمام حاجتیں جھے ہی سے پوری ہوتی ہیں اور تمام موجو دات پر تیر اکرم اور تیری رحمت عام ہے تو میری حاجت بھی تو ہی پوری کر۔ پس اپنی حاجتیں ہر لحظہ عرض کیے جااور اس کی باد کے بغیر نہ رہ۔ کیونکہ اس کی یاد مرغِ روح کے لیے پروبال کی قوت ہے۔اگر وہ مقصود کبلی حاصل ہو جائے تو نوراً علی نور۔ایک دفعہ خداکویاد کرنے سے باطن تھوڑا تھوڑامنور ہوتا ہے۔لور دنیاسے تیرا انقطاع ہونے لگتا ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک پر ندہ چاہے کہ وہ آسان پر اڑے اگرچہ وہ آسان پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن لحظہ بلحظہ زمین سے دور ہو تا جا تا ہے۔ اور دوسرے پر ندول سے بلند ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً ایک ڈبیہ میں مشک ہو۔ اس ڈبیہ کا منہ ننگ ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر مشک باہر نہیں نکال سکتا۔ لیکن اس کے باوجود تیر اہاتھ معطر ہو جاتا ہے۔ اور مشام کواچھالگتاہے۔ پس خدا کی یاد ایسی ہی ہے۔اگرچہ تواس ذات تک نہیں پہنچتا۔اس کی یاد بوااثر کرتی ہے۔ اور مختجے اس کی یاد سے بہت بوے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

#### اجتهاد اور خدا کی عنابت

شیخ ار اہیم ایک عزیز درولیش ہے۔جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو دوست یاد آ جاتے

ہیں۔ مولانا شمس الدین کی ان پر ایک بوی عنایت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے ہارا پینخ ار ہیم اور اینے آپ سے نسبت کرتے۔ عنایت اور چیز ہے اور اجتماد اور بات۔ انبیاء نبوت کے مقام پر اجتماد کے واسطہ سے نہیں پہنچتے۔ یہ دولت انہیں عنایت سے ملتی ہے۔ البتہ سنت بہ ہے کہ جسے بیہ حاصل ہو اس کی سیرت اور زندگی، اجتماد اور نیکی کے طریق پر ہوتی ہے۔ اور بیہ بھی عوام کے لیے ہے تاکہ وہ ان پر اور ان کے قول پر اعتاد کریں۔ کیونکہ ان کی نظر باطن پر سیس پرتی۔ بیہ ظاہر بین ہیں اور جب عوام متابعت کرتے ہیں تو اس کے واسطہ اور برکت سے وہ باطن کاراستہ پاتے ہیں۔ آخر فرعون نے بھی سخادت، احسان اور اشاعت خیر میں بہت جدوجہد کی تھی۔لیکن عنایت نہ تھی اس لیے اس بندگی، جدوجہد اور اُحسان کو فروغ نہ ہوالور ان سب پر پر دہ پڑ گیا۔ اس کی مثال اس امیر جیسی ہے جو قلعہ میں اہلِ قلعہ پر احسان اور نیکی کرتا ہے اور اس ہے اس کی غرض ہیہ ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے باغی اور سر کش نہ ہوجائیں۔ ضروری ہے کہ اس احسان کی نہ قدر ہو گی نہ اسے فروغ حاصل ہو گا اور اگرچہ فرعون سے عنابت کی تفی کلی طور پر نہیں کی جاسکتی اور ہوسکتا ہے کہ اس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت خفی ہو۔ کسی مصلحت سے اس کو مر دود گردانا گیا ہو۔ اس لیے کہ بادشاہ میں قہر لور لطف دونوں ہونے جا جئیں لور وہ خلعت بھی دے سکتا ہو اور قید بھی کرسکتا ہو۔ اہل دل اس سے عنایت کی کلی نفی نہیں کرتے۔ البنۃ اہلِ نظر اسے کلی طور پر مر دود سمجھتے ہیں اور بقائے ظاہر کی جہت میں نہی مصلحت ہے۔

# اعلیٰ مرتبہ ایک بھانسی ہے

بادشاہ کسی کو پھانسی پر چڑھاتا ہے تواہے خلقت کے سامنے بہت اونچی جگہ پر

النکادیتے ہیں۔اسے گھر میں بھانسی دی جاسکتی ہے اور حقیرسی میخ سے اسے اٹکایا جاسکتا ہے لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھیں اور ان کے دلول میں اعتماد پیدا ہو اور بادشاہ کے تھم کا نفاذ اور تھم کی تغیل کالوگول کو علم ہو۔ آخر ہر پھانسی لکڑی کی نہیں ہوتی۔ منصب،بلندی اور دنیا کی دولت بھی تو بہت او تچی بھانسیاں ہیں۔ خداوند تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ مسی کو کیڑے تواسے بہت بوا منصب اور بوی بادشاہی دے دیتا ہے، جیسے فرعون اور نمرود وغیرہ کے ساتھ کیا۔ اُن کے لیے وہ سب ایک بھائسی ہیں۔ خداوند تعالیٰ انہیں اس بھائسی پر چڑھا دیتا ہے تاکہ تمام خلقت اس سے مطلع ہو۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف (حديث قدس) مَن أيك چهُيا موا خزانه تقل پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بعنی میں نے سارے جمان کو پیدا کیا اور اس سے میری غرض اینے آپ کو ظاہر کرنا تھا۔ مجھی لطف سے اور مجھی قہر سے۔ یہ ایسابادشاہ نہیں ہے جس کے ملک کو پہچاننے والا ایک ہی شخص کافی ہو۔ اگر دنیا کے ذرات تمام کے تمام اسے بیجانے والے بن جائیں تو بھی وہ اس کی تعریف میں قاصر اور عاجز رہیں۔

#### نفى اور اثبات

تمام خلائق دن رات اظهارِ حق کرتی ہیں۔ البتہ بعض ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں اور اظهار سے واقف ہیں اور بعض عافل ہیں۔ ایا ما کان جو کچھ بھی ہو اظهارِ حق ثابت ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور بعض عافل ہیں۔ ایا ما کان جو کچھ بھی ہو اظهارِ حق ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی امیر فرمائے کہ فلال کو مارولور اس کی تادیب کرو۔ وہ چنجتا اور فریاد کرتا ہے اور اس کے باوجود دونوں ہی امیر کے تھم کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ درد کی وجہ سے چلاتا ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ پیٹنے والا اور پٹنے والا دونوں امیر کے

محکوم ہیں اور ان دونوں سے تھکم امیر کا اظہار ہو تا ہے۔ وہ شخص جو خدا کو ثابت کرنے والا ہے ہمیشہ خدا کا اظہار کرتا ہے اور جو نفی کرتا ہے وہ بھی مظہر ہے۔اس لیے کہ کسی چیز کا اثبات نفی کے بغیر متصور نہیں اور اس میں کچھ لذت اور مزا نہیں ہو تا۔ مثلاً کوئی مناظر مجکس میں مسکلہ بیان کرے تو وہاں اگر معترض نہ ہو جو لا نسلّم (ہم تشکیم نہیں کرتے) نہ کے، وہ اثبات کیا کرے گا؟ اور اس کے نکتہ کا کیا مزا آئے گا۔ اس لیے کہ اثبات، نفی ہی کے مقابلہ میں اچھالگتا ہے۔اس طرح میہ دنیا بھی خدا کے اظہار کی محفل ہے۔خدا کو ثابت كرنے والے اور اس كى نفى كرنے والے دونوں ہى سے اس محفل ميں رونق ہے اور دونوں ہی خدا کے مظہر ہیں۔

#### دوست پر فدا ہو جاؤ

م کچھ دوست میرا کدشال کے پاس گئے۔ وہ ان پر بہت خفا ہوا کہ ان سب کا يمال كياكام؟ كين كل ماراب غلبه اورب اثروام اس ليے سيس ہے كه مم كسى ير ظلم كريں۔ يه اس كيے ہے تاكہ ہم تحل لور صبر ميں معاون ہوں لور ايك دوسرے كى مدد کریں جس طرح تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوجاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ موت کو دور کردیں۔بلحہ غرض میہ ہوتی ہے کہ جس پر مقیبت آئی ہے اسے تسلی دیں اور اس کی طبیعت سے وحشت کو دور کریں۔ المولمنون کنفس واحدۃ: تمام مومنین مثل ایک ذات واحد کے ہیں۔ سب درویش ایک جسم کا تھم رکھتے ہیں۔ اعضاء میں سے اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو سب اجزا کو د کھ ہو تا ہے۔ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، کان سننا ترک

مسلمول را گفت هنمِ واحده مومنال گردند هنمِ واحده

مشفقال حردند بمجول والدو چول نمائد خانه با را قاعده

کردیے ہیں اور زبان گفتگو سے رک جاتی ہے۔ سب باہم متحد ہوجاتے ہیں۔ دوست کی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوست پر فدا کردے اور دوست کی خاطر اپنے آپ کو شورش میں ڈال دے۔ اس لیے کہ سب کی توجہ ایک ہی چیز کی طرف ہوتی ہے اور ایک ہی جر میں غرق ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان کا اثر اور اسلام کی شرط کی ہے۔ جس ہوجھ کو جسم اٹھائے وہ کس طرح اس ہو جھ جیسا ہوسکتا ہے جسے روح اٹھاتی ہے۔ لاخیو انا الی ربنا منقلبون (سورہ شعراع س) کچھ ہرج نہیں۔ ہمیں تواپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ منقلبون (سورہ شعراع س) کچھ ہرج نہیں۔ ہمیں تواپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔

مومن جب اپنے آپ کو خدا پر فدا کرتا ہے تو اسے مصیبت، خطرہ، ہاتھ اور پاؤل کی کیا فکر ہوتی ہے۔ جب وہ خدا کی طرف جاتا ہے ہاتھ پاؤل کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤل اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ ان سے تو اس طرف روانہ ہو۔ لیکن جب تو ہاتھ اور پاؤل بنانے والے کی طرف جاتا ہے تو ہاتھ کے بل چلے اور پاؤل کو اٹھالے اور بے دست و پا ہو جائے۔ جادوگر انِ فرعون کی طرح چلنے گئے تو حرج کیا ہے۔

ترجمہ شعر: چاندی جیسا جسم رکھنے والے یار کے ہاتھ سے زہر کھایا جاسکتا ہے۔ اس کی باتوں کی تلخی شکر کی طرح کھائی جاسکتی ہے۔

ترجمہ شعر: دوست نمک کی طرح ہے۔ جس جگہ پر ابیا نمک ہو وہاں اپنا کلیجہ بھی نکال کر کھایا جاسکتا ہے۔

### امر اور تنمی کی حقیقت

الله تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مگر وہ پیند خیر ہی کو کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے کہاہے: کنت کنزاً محفیاً فاحببت بان اعرف. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ گر میں نے پسند کیاکہ میں پیچانا جاؤل۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ امر اور نہی کا ارادہ رکھتا ہے اور "امر" صحیح طور پر و قوع پذیر نہیں ہو تا۔ مگر اس وفت جبکہ مامور وہ کام کرنے کو مکروہ جانے ، جس کے کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔ بھو کے آدمی کو بیہ نہیں کہا جاتا کہ مٹھائی اور شکر کھالو اور اگر ایسا کہا جائے تواس کا نام "امر" نہیں ہوگا۔ بلحہ اس کا نام تو "کرم" ہوگا۔ اس طرح جس چیز سے انسان کو پہلے ہی بے رغبتی ہو<sup>ل</sup> اس سے نہی و قوع نہیں ہوتی۔ بیہ درست نہیں کہ کسی سے کہا جائے تو پھرنہ کھا۔ تو کانٹے نہ کھا اور ایبا کہا جائے تو اس کا نام نہی نہیں ہوگا۔ اس لیے امر بالخير اور نهي عن الشر صحيح معنوں ميں اس وفت و قوع پذير ہو گي، جب كوئي شخص شركى طرف راغب ہو اور فعل شر کی رغبت اور فعل خیر ہے بے رغبتی رکھنے والا ہو۔ کیکن شر کو پندنه کرتا ہو۔ مگر اس کا ابیا ظاہر کرنا محض اس ارادہ ہے ہو کہ وہ متکلم کو اس کی جمالت کی وجہ سے امر بالخیر اور نہی عن الشر کا سبق پڑھانا چاہتا ہے کیونکہ سبق دینااس صورت میں ممکن ہے کہ متعلم جاہل ہو۔ اور کسی چیز کے متعلق ارادہ کرنے سے مراد اس چیز کے لوازم کاارادہ کرناہے۔لیکن ارادہ کرنے والا اس کی جمالت کو پیند نہیں کرے گا۔اس طرح طبیب لوگوں کے مرض کا ارادہ کرے گا جبکہ وہ تشخیص اور علاج کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرے۔ مگر علاج اور مرض کی تشخیص اسی وقت ممکن ہے جبکہ لوگ پیمار ہول کیکن وہ ان کے مرض کو پیند نہیں کر تا۔اس طرح ایک نانبائی لوگوں کی بھوک کاارادہ رکھتاہے، محض اینے کسب اور حصولِ معاش کے لیے۔ لیکن ان کی بھوک کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ اسے

نمی لاتلقوا باید کم چرا است تلخ را خود نمی حاجت کے شود تلخی و کمروبیش خرد نمی لوست

چول مرا سوئے اجل عشق و ہواست زانکہ نمی از دانهٔ شیریں بود دلئ کش تلخ باشد مغز و پوست

پند کرتاہے محض اپنی روٹی فروخت کرنے کے لیے اور اسی طرح امرا اور بوے بوے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بادشاہ کا کوئی نہ کوئی مخالف اور دستمن ضرور ہو، تاکہ وہ اپنی بہادری لورباد شاہ ہے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اور باد شاہ بھی انہیں اس لیے جمع نہیں کر تا کہ اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔لیکن وہ بادشاہ کے مخالف کو پسند نہیں کرتے۔وہ اسے محض اس کیے پیند کرتے ہیں کہ اس سے جنگ کریں اور اسی طرح انسان اپنے دل میں خواہشاتِ شر کاارادہ رکھتاہے کیونکہ وہ بیبات پسند کر تاہے کہ وہ شاکر ، مطیع، مثقی ہو اور بیہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے دل میں شکر، اطاعت اور تقویٰ کو ترک کرنے کی خواہشات موجود ہوں اور ہر چیز کے متعلق ارادہ دراصل اس چیز کے لوازمات کے متعلق ارادہ ہے لیکن انسان ان لوازمات کو پیند نہیں کر تا۔ کیونکہ وہ مجاہدہ کرنے والا ہے کہ الیمی اشیا (خواہشاتِ بد) کا اس کے نفس سے ازالہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا شر کے متعلق ارادہ رکھناکسی ایک وجہ سے ہے، اور شر کے متعلق ارادہ نہ رکھنا بھی کسی دوسری وجہ سے ہے اور مخالف کمتا ہے کہ اگر وہ شر کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کی کوئی ایک خاص وجہ ہے۔ جس سے اس کاکسی چیز کے متعلق ارادہ رکھنا ہی محال ہوجاتا ہے اور جب انسان اس چیز کے لوازم اور اس منکر نفس کے امر و نہی کے لوازم کا ارادہ رکھے گاجو شریسے رغبت رکھنے والا اور خیر ہے طبعًا معقر ہے اور چونکہ دنیا کی تمام برائیاں اس نفس کے لوازم ہیں تووہ ان برائیوں کاارادہ نہیں رکھے گالور نفس کا مرید نہیں ہوگالور جب وہ نفس کا مرید نہ ہوگا تووہ نفس کے لوازم امر و نہی کا ارادہ بھی نہ رکھے گا لور نہ انہیں پبند ہی کرے گا۔ پس نتیجہ بیہ نکلا کہ شر دوسروں کی نسبت شر ہو تاہے۔ پھروہ کہتاہے کہ جب وہ ہر خیر کاارادہ رکھنے والا ہو لور خیرات سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں تو وہ دفعِ شر کا ارادہ رکھنے والا ہولہ لور ایمان کفر کے بعد ممکن ہو تا ہے۔اس لیے ایمان کفر کے لوازم میں سے ہولہ مخضر بیہ کہ شر کا ارادہ

ایک فتیج چیز ہے جبکہ وہ عین شر کے لیے ہو لیکن اس کا ارادہ غیر شر کے لیے ہو تو وہ فتیج چیز نہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فرملیا ہے :

ولکم فی القصاص حیوة. (سورة بقر) قتل کے بدلے میں قتل کرنے سے تہاری ندگی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قصاص بری چیز ہے اور نیہ اللہ تعالیٰ کی بدیاد کو گرانے کے متر ادف ہے کیکن میہ ایک جزوی شرہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قتل سے بچانا خیر کلی ا ہے اور شر جزوی کا ارادہ ترک کرکے شر کلی پر رضا مند ہو تا تو فتیج ہے۔اس کی مثال یوں ہے کہ ماں پیچے کو جھڑ کنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ شر جزوی ہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اورباپ اسے جھڑ کنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ جزوِ آکلہ (شر) کو قطع کرنے کی خاطرباپ کی نظر شرِ کلی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ پس کیا وہ ارادہ رکھتا ہے یا نہیں کہ اس پر بیہ تمام گناہ صادق آئیں تو اس صورت میں ابتلا ضروری ہوالور وہ معاف کرنے والا اور جھشنے والانہ ہوگا مگر گناہوں کے وجود کے بعد اور کسی چیز کے متعلق ارادہ گویا اس چیز کے لوازم کے متعلق ارادہ ہوتا ہے اور اس طرح معافی، صلح اور اصلاح کے تھم کی صورت میں بیر امر جھی مفید ہوگا کہ خصومت کا وجود ہو۔ اس کی مثال وہی ہے جو صدر الاسلام نے کہاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسب اور تخصیل مال کا هم دیاہ۔ چنانچہ کہاہے:

وانفقوا في سبيل الله. (سورة بقر) الله كراسته ميس خرج كرو

اور مال کا خرچ کرنااس صورت میں ممکن ہے کہ مال موجود ہو۔ گویا کہ اس نے مخصیل مال کا تھم صادر فرمادیا اور جو شخص کسی دوسرے آدمی سے کیے "اٹھ نماز پڑھ" اس نے گویا اسے دضو کرنے ، پانی حاصل کرنے غرضیکہ اس کے تمام لوازمات کے متعلق تھم دیا۔

# شکر ایک ترباق ہے

شکر بجا لانا گویا نعمتوں کو شکار کرلینا اور انہیں اینے قبضے میں کرلینا ہے۔ جب شکر کی آواز سنائی دیتی ہے تو مزید نعمت کی تیاری ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب جانتا ہے تو وہ اسے ابتلا میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ صبر کرے تو اسے بر گزیدہ بنالیتا ہے اور اگر وہ شکر کرے تواہے چن لیتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کا شکر اس کے قہر کی وجہ سے کرتے ہیں اور بعض اس کے لطف اور مهربانی کی بنا پر اس کا شکر بیہ مجا لاتے ہیں۔ بیہ دونوں گروہ ہی اچھے ہیں کیونکہ شکر ایک تربیاق ہے جو قهر کو لطف سے بدل دیتا ہے۔ کامل عاقل وہی ہو تاہے جو جفایر بھی حضور و خفامیں شکر بجالائے۔ایسے شخص کواللہ تعالیٰ بر گزیدہ کرلیتا ہے۔اگر اس کی مراد حصولِ دوزخ ہو تو شکوہ کے ساتھ اس کا مقصود جلدی حاصل ہوگا کیونکہ ظاہری شکوہ سے باطنی شکوہ کی تنقیص ہوتی ہے۔ نبی نے فرملا میں ضحوک و قنول ہوں۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ گنگار کے سامنے میرا ہنسنا اس کا مختل ہے اور میننے سے مراد شکوہ کی بجائے شکر کرنا ہے۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی ر سول الله علیات کے اصحاب میں سے ایک کا ہمسامیہ تھا۔ یہودی اوپر کی منزل میں رہتا تھا اور صحابی مکان کے نیلے حصہ میں تھا۔ یہودی اوپر سے نایاک یانی اور پھول کا پیشاب اور یاخانہ اور کپڑوں کی دھلائی کا پانی نیچے بھینکتا تھا۔ صحابی خود اس یہودی کا شکریہ ادا کر تا اور اپنے اہل و عیال کو بھی شکریہ ادا کرنے کا تھم دیتا۔ اس حالت میں آٹھ برس گزر گئے۔ یہاں تک کہ صحابی وفات یا گیا اور یہودی اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا۔ اب اس نے بالا خانہ کی موری میں سے وہ نجاستیں خارج ہوتی دیکھیں، تواہے معلوم ہوا کہ گذشتہ زمانہ میں کیا ہوتارہا تھا۔ وہ سخت شرمندہ ہوالور صحالی کی بیوی ہے کہا بہت افسوس ہے تم نے مجھے

اطلاع کیوں نہ دی۔ بلعہ تم ہمیشہ میراشکریہ اداکرتے رہے۔ اس نے جواب دیاوہ ہمیں تھم دیا کرتا تھا کہ ہم شکریہ اداکریں اور ہمیں ہدایت کرتا تھا کہ ہم ترک شکریہ نہ کریں۔ اس پریہودی ایمان لے آیا۔

ترجمہ شعر: نیکوں کا ذکر نیکی پر ابھار تا ہے جس طرح مطرب کا گانا شراب پینے پر ابھار تا ہے۔

شکر بیتانِ نعمت کو چوسنا ہے۔ بیتان اگرچہ بھرے ہوئے ہوں، جب تک تو چوسے نہیں دودھ نہیں آتا۔

### ناشکری

پوچھاکہ ناشکری کا کیا سب ہے؟ اور مانع شکر کیا چیز ہے؟ شخ نے فرملا۔ مانع شکر طمع خام ہے کہ جو پچھ اسے ملتا ہے وہ اس سے زیادہ کی طع کر چکا ہو تا ہے۔ اسے وہ طمع خام اس پر قائم رکھتی ہے۔ وہ جو اس کے دل میں تھا جب اسے اس سے کم ملتا ہے تو مانع شکر بن جاتا ہے۔ پس وہ اپ عیب سے غافل رہتا ہے اور وہ جس نفذی کی پیش کش کرتا ہے اس کے عیب اور کھوٹے پن سے بے خبر ہو تا ہے۔ طمع خام کرنا کچا پھل، پچی روٹی اور کچا گوشت کھانا ہے۔ وہ ضرور پیماری اور ناشکری کو پیدا کرتا ہے۔ جب سمجھ لیا کہ مضر چیز کھالی گئی ہے تو قے کرنا واجب ہے۔ خداوند تعالی نے اپنی حکمت سے اسے ناشکری میں مبتلا کردیا تاکہ وہ قے کردے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ تاکہ وہ ایک بیماری سویماریاں نہ بن جائے اور ہم نے نعموں اور مصیبتوں سے ان کی آزمائش کی۔ تاکہ بیماری طرف رجوع کریں۔ یعنی ہم نے انہیں ایس جگہ سے رزق دیا جمال سے انہیں وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ یعنی ہم نے انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جمال سے انہیں

گمان تک نه تھالور وہ جگہ غیب ہے اور ان کی نظر ان اسباب کو دیکھنے سے نفرت کرتی تھی۔ جواللہ تعالیٰ سے شرک کی مانند تھے۔ ابویزید نے کہااے پروردگار! میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا۔ اے ابو یزید! کیا لیلتہ اللبن (دودھ والی رات) میں ایبا نہیں ہوا؟ بعنی اس رات جب دودھ کی تکلیف ہو گی۔ حالا نکہ ضرریا نفع پہچانے والا میں ہی ہوں۔ پس اس نے سبب پر نگاہ ڈالی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مشرک شار کیا اور فرملیا دودھ سے پہلے اور دودھ کے بعد میں ہی مضرت پہنچانے والا ہوں اگرچہ میں دودھ کو گناہ لورمضرتت کو استاد کی تادیب و سز اکی مانند قرار دیتا ہوں۔ پس جب استاد نے کہا میوہ نہ کھاؤ۔ مگر شاگرد نے کھالیا تو استاد نے اس کے پاؤس کے تلومے پر مارا اب بیہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ میں نے میوہ کھایا تو میرے یاؤں میں تکلیف ہوئی۔ اسی اصول کے مطابق جس مخض نے اپنی زبان کو شرک ہے محفوظ رکھااللہ تعالیٰ اس بات کا کفیل ہو گیا کہ وہ اس کی روح کو شرک کی نایا کیوں سے باک کردے۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک "حمد" اور "شکر" میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ شکر نعتوں کا ہوتا ہے۔ ریہ مجھی نہیں کہتے کہ میں اس کی خوبصورتی یر شکریہ اداکر تا ہوں اور اس کی بہادری پر شکریہ اداکر تا ہوں اور حمد اس سے عام ہے۔

### شیخ کی نارا ضگی

ایک مخص امامت کررہا تھا۔ اس نے پڑھا:

الاعواب اشد كفراً و نفاقاً. (سورہ توبہ عرب كے ديماتی لوگ كفر لور نفاق ميں :عرب) :عرب) :

شايدرؤسائ عرب ميں سے ايك ريئس موجود تقله اس نے اسے ايك بھر پور

تھپٹر مارلہ دوسری رکعت میں اس نے پڑھا:

ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الأخر. (سوره توبه :ع۱۲)

اس عرب نے کہا:

الصّفعُ اصلحك.

عرب کے دیماتوں میں سے ایسے ہیں جو خدااورروزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

تھپٹرنے تخفے درست کردیا۔

ہم ہر وفت غیب سے تھپٹر کھاتے ہیں اور جو پچھ پیش آتا ہے اس کو تھپٹر ہی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسر ی چیز پیش آتی ہے اور پھر یبی ہوتا ہے۔

قیل ما طاقة لنا هو النحسف والقذف وقیل قطع الوصال مالا طاقة لنا به كا مطلب زمین میں دهنسنا اور پھر او كا ہونا بيان كيا جاتا ہے اور بيہ بھی آبک قول ہے كہ جوڑ جوڑ كائ دُالناوصال كاسلسلہ ٹوٹ جانے سے زیادہ آسان ہے۔

جیے کوئی فخص کھانا کھاتا ہے تووہ اس کے معدے میں جاکر ترشہ بن جاتا ہے۔
وہ اسے قے کردیتا ہے۔ اگر وہ کھانا گربونہ کر تالور قے نہ ہوتی تو اسے آدمی کا جزوبدن بنانا
مقصود ہوتا الب مرید بھی خوشامد لور خدمت کرتا ہے تاکہ شخ کے دل میں اس کے لیے
گنجائش پیدا ہو۔ خدا کی پناہ! مرید سے کوئی حرکت سر زد ہوجاتی ہے جو شخ کو پیند نہیں آتی
لور وہ اسے دل سے اتار دیتا ہے۔ یہ اس کھانے کی طرح ہے جے کسی نے کھایا لور قے
کردیا۔ اس کھانے کو آدمی کا جزوبدن بنانا مقصود تھلہ گر گربوکی وجہ سے قے کردی لوراسے
باہر پھینک دیا۔ وہ مرید بھی مرورِ زمانہ سے شخ بنا چاہتا تھلہ اس کی ناپندیدہ حرکت کی بنا پر
اسے شخ نے اینے دل سے نکال پھینکا۔

ترجمہ شعر: تیرے عشق نے دنیا بھر میں تیری منادی کردی۔ یہاں تک کہ اس نے دلوں کو شوروشر میں مبتلا کردیا ہے۔ ترجمہ شعر: اس کے بعد اس نے سب کو جلایا لور راکھ کردیا۔ پھر انہیں لایا لور بے نیازی کی ہوا کے سپر د کردیا۔

بے نیازی کی اس ہوا میں ان کے دلوں کی خاکستر کے ذرے رقص کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو یہ خبر کون لا تا ہے اور اس خبر کو کون ہر وقت تازہ کر تاہے اور اگر دل اس جلنے میں اور برباد ہونے میں اپنی زندگی نہیں دیکھتے تو وہ ان دلوں کے جلنے کی طرف اتنی رغبت کیسے کرتے ہیں جو دنیا کی خواہشات میں جل کر فاکستر ہوگئے ہیں۔ کیا توان کی کوئی آواز سنتا ہے اور ان کی رونق دیکھتا ہے؟

· ترجمہ شعر : مجھے یقین ہے اور اسراف میری فطرت میں نہیں کہ جو میری روزی ہے وہ مجھے پہنچ کر رہے گی۔

ترجمہ شعر: میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں اور اس کی جنبتو مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔اگر میں بیٹھ جاؤل تووہ بلامشقت میرے پاس آئے گی۔

#### وُنیاحاصل کرنے کا طریقتہ

میں نے روزی کا قاعدہ انچھی طرح سمجھ لیا ہے اور یہ میری عادت نہیں کہ میں پہودہ چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرول اور بلا ضرورت تکلیف اٹھاؤں۔ پچ تو یہ ہے کہ کھانے پینے ، پیننے اور خواہشات کی آگ وغیرہ میں میرا جو بھی حصہ ہے ، وہ اگر میں بیٹھ بھی جاؤل تو آگر رہے گا اور اس روزی کی خلاش میں اگر میں دوڑ تا پھروں تو یہ دوڑ دھوپ مجھے تکلیف، شخصکن اور ذات میں ڈالے گی اور اگر میں صبر کرول اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں تو میرے تکلیف اٹھائے بغیر اور خوار ہوئے بغیر وہ مجھے مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس روزی کو بھی

میری طلب ہے اور وہ مجھے کھینچی ہے۔ جب وہ مجھے نہیں تھینچ سکتی تو خود میرے پاس آجاتی ہے۔ای طرح جب میں اسے نہیں تھینچ سکتا تو اس کے پیچھے جاتا ہوں۔حاصل کلام ہیہ کہ دین کے کام میں مشغول ہو تاکہ دنیا تیرے پیچھے بھاگے۔اس بیٹھنے کا مطلب کارِ دین کے لیے بیٹھناہے خواہ بھاگتا ہی ہے۔ مگر وہ دین کی خاطر بھاگتاہے تو وہ بیٹھا ہوا ہی ہے اور اگر وہ بیٹھا ہواہے مگر دنیا کی خاطر بیٹھا ہواہے تو وہ بھاگ ہی رہاہے۔ نبی علی نے کہا:

من جعل الهمُوم هماً واحدً كفاه الله ﴿ حَسْ شَخْصَ نِے اینے رنجوں کو چھوڑ کر صرف ایک رنج و فکر کو قائم رکھا، حق تعالیٰ اس کی

دوسری فکروں کواز خود دور کردے گا۔

جس کسی کو دس غم ہوں وہ دین کا غم کھانے لگے، اس کی کوشش کے بغیر خداوند تعالیٰ ان میں ہے نو کو ٹھیک کردے گا۔ اسی طرح انبیاء شهرت اور روزی کے پیچھے نہیں بھاگتے رہے۔ وہ رضائے حق کے طالب تھے۔ انہیں روٹی بھی مل گئی اور ان کا نام بھی ہو گیا۔جو شخص خدا کی رضا طلب کر تاہے وہ اس جہان میں اور دوسرے جہان میں بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔

سائر همومه.

والصالحين.

اولٰئك مع النبيين والصدّيقين والشهداء

یہ لوگ رفیق رہیں گے انبیاء، صدیقین، شمدالور صالحین کے۔

ان کی جگہ کتنی قابلِ رشک ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ جو مجھے یاد کر تاہے میں اس کا ہم نشیں ہوجاتا اَنَ جليس من ذكرني.

اگر خدااس کا ہم نشیں نہ ہو تا تو اس کے دل میں خدا کا شوق نہ ہو تا۔ خو شبو ہر گزیھول کے بغیر نہیں ہوتی اور مشک کی خو شبو مشک کے بغیر نہیں ہوتی۔اس بات کی کوئی انتنا نہیں ہے۔ انتنا ہو تو سمجھ لو، دوسری باتوں کی طرح سے بیہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔

ترجمه مصرع: رات بیت گئی مگر جاری بات خاتمه تک نه مینجی ـ

اس دنیای رات اور تاریکی گزر جاتی ہے۔ گر اس بات کا نور زیادہ نمایاں ہوجاتا ہے بالکل اس طرح جیسے انبیاء کی شب عمر گزر جاتی ہے۔ گر ان باتوں کا نور ختم نہیں ہوتا اور منقطع نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ مجنول سے لوگوں نے کہا کہ اگر اسے لیلئے سے محبت ہے تو اس میں تعجب کی کو نمی بات ہے۔ دونوں ہے تھے اور آیک ہی مکتب میں پڑھتے تھے۔ مجنوں نے جواب دیا یہ لوگ ہو قوف ہیں۔

وہ کونسی ملیحہ ہے جس کی خواہش نہیں کی

اي مليحة لاتشتهي.

جاتی۔

کیا کوئی مردابیا ہوتا ہے جوخوبصورت عورت کی طرف مائل نہ ہولوراسی طرح عورت کی طرف مائل نہ ہولوراسی طرح عورت دیا کہ عشق وہ ہے کہ اس سے غذالور مزالطے۔اسی طرح وہ اس سے مال لورباپ لور بھائی کا دیدار لور بیٹے کی خوشی لور شہوت کی خوشی لور قتم قتم کی لذت پاتا ہے۔ زید لور عمر کے طریق پر عاشقوں میں سے مجنوں اس کی مثال ہے۔

ترجمه شعر: خواه تو نُقل لور كباب كهائے لور شركبِ ناب ہے، يه سمجھ كركه تو خواب ميں يانی پيتا ہے۔

ترجمہ شعر : جب توخواب سے میدار ہوگا تو پیاسا ہی ہوگا۔ توخواب میں پانی ہے گا تووہ تجھے پچھ فائدہ نہیں دیتا۔

دنیاسوئے آدمی کاخواب ہے۔

الدّنيا كُحلُم النائم.

دنیااور اس کی نعمتیں ایس ہیں جیسے کوئی خواب میں کوئی چیز کھاتا ہے۔ پس دنیا

حاصل کرنے کی خواہش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں پچھ مائے اور اسے دے دیں۔ انجام کار جب وہ بیدار ہوتا ہے تو خواب میں اس نے جو پچھ کھایا تھا، اس کا اسے پچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پس اس نے خواب میں چیز مانگی ہوگی اور وہ اسے دے دی گئی ہوگا۔ فائدہ نہیں ہوتا۔ پس اس نے خواب میں چیز مانگی ہوگی اور وہ اسے دے دی گئی ہوگا۔ فکان النوال قلد الکلام.

یہ کامیانی بقدر گفتگو کے ہے۔

#### ظاہر کونہ دیکھوباطن کو دیکھو

کیا ہم آدمی کی حالت یک بیک شمچھ لیتے ہیں اور اس کا مزاج اور طبیعت اور گرمی لور سر دی ذرہ بھر ہم ہے مخفی نہیں رہنے۔ کچھ معلوم نہ ہوا کہ اس میں جو باقی رہ جا تا ہے وہ کیا ہے۔ فرملیا اگر اس کا سمجھنا صرف بات ہی پر منحصر ہو تا تو کوئی ھخص قتم قتم کی كوسشش اور مجامده كا محتاج نه ہو تالور كوئى شخص اپنے آپ كو تكليف ميں نه ڈالتالور اپنے آپ کو فدانہ کر تلہ مثلاً کوئی مخص سمندر پر آئے تواسے کھاری یانی، مگر مچھ اور مچھلیوں کے سوا سیجھ د کھائی نہیں دیتا۔ وہ یوچھتا ہے موتی کہال ہے؟ شاید یہال موتی نہیں ہے۔ محض سمندر کو دیکھنے سے موتی کیسے حاصل ہو؟ اب اگر کوئی شخص دربیا کا طاس ہزار مرتبہ بھی ناپ ڈالے تو موتی اسے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے غوطہ خور ہونا چاہیے۔ تاکہ موتی نکال سکے اور پھر ہر غوطہ خور بھی ہیہ کام نہیں کر سکتا۔ صرف وہ غوطہ خور موتی نکالتاہے جو نیک بخت اور جالاک ہو۔ بیہ علوم اور ہنر دریا کے طاس میں یانی ناسینے کے مرادف ہیں۔ موتی حاصل کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تمام ہنروں سے آراستہ ہوتے ہیں لور صاحبِ جمال ہوتے ہیں۔ مگر ان میں وہ معنی نہیں ہو تالور کئی لوگ جن کا ظاہر خراب ہو تا ہے۔ حسنِ صورت، فصاحت اور بلاغت ان میں نہیں ہوتی۔ ممروہ معنی جے بقاحاصل ہے ان میں ہو تاہے اور بیہ وہ جوہر ہے جس سے آدمی تمام مخلوق پر شرف رکھتاہے اور مکرم

ٹھر تا ہے اور تمام مخلو قات پر فوقیت رکھتا ہے۔ چیتے، گر مچھ، شیر اور دوسری مخلوق بیل ہنر ہوتے ہیں اور خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ معنی جوباتی رہنے والا ہے، ان بیس نہیں ہے۔ اگر آدمی ان معنوں بیس راہ پر چلے تو وہ فضیلت حاصل کرلیتا ہے۔ گر اس سے اسے اس فضیلت کا پچھ حصہ حاصل نہیں ہو تا۔ یہ سب ہنر اور آرائش ایسے ہیں جیسے موتی کو آئینے کی پشت پر رکھ دیا جائے۔ آئینے کو اس کی ضرورت نہیں، اسے صفائی چاہیے۔ جس شخص کا چرہ بد صورت ہو وہ لالج سے آئینے کی پشت کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ آئینہ غماز ہے اس کی زشت روئی کا اور جو شخص خوبصورت ہے وہ سو جان سے آئینہ طلب کر تا ہے کیونکہ آئینہ اس کے حسن کا مظہر ہے۔

یوسف مصری کا ایک دوست سفر سے داپس آیا۔ پوچھا میرے لیے کیا تخفہ لائے ہو؟ جواب دیا کوئی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے اور تواس کا مختاج ہے؟ البت اس لیے کہ تجھ سے بوھ کر کوئی حسین نہیں ہے میں تیرے لیے ایک آئینہ لایا ہول تاکہ تو ہر لحظہ اس میں اپنا چرہ دیکھارہے۔ کوئی چیز ہے جو خداوند تعالیٰ کے پاس نہیں اور جس کی اسے احتیاج ہے۔ خدا کے سامنے روشن دل لے جانا چاہیے تاکہ اس میں وہ اپنا چرہ دیکھے۔ ان اللہ لاینظر الی صور کم ولا الی اللہ تعالی تمہاری صور توں اور تمہارے اعمال اعمالکم وانما ینظر الی قلوبکم.

نیوں کو دیکھاہے۔

ترجمہ شعر: یہ ایبا شر ہے جو تھے بلا ارادہ مل گیالیکن اچھے لوگ ہی اس سے پر ہیز کرتے ہیں۔

<sup>،</sup> ما برول را محمریم و قال را ما درول را بنتریم و حال را حق جمی محوید نظر مال برداست نیست برصورت که آن آب و گل است وآتیجے محمقته خدا که نظریم من بطاہر من بباطن ناظرم

ایک شہر ہے کہ جس میں تو جو چاہے مل جاتا ہے۔ خوبصورت چرول والے معثوق، لذتیں، وہ چیزیں طبیعت کو جس کی اشتہا ہوتی ہے، آرائش کے سامان لیکن اس معثوق، لذتیں، وہ چیزیں طبیعت کو جس کی اشتہا ہوتی ہے، آرائش کے سامان لیکن اس میں تو ایک عقلند آدمی نہیں پائے گا۔ کاش کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ وہ شہر آدمی کا وجود ہے۔ اگر اس میں سو ہزار ہنر ہول اور بیات نہ ہو تو اس شہر کابرباد ہوجانا ہی بہتر ہے اور اگر وہ بات ہے مگر ظاہری آرائش نہیں ہے۔ اس صورت میں چاہیے کہ شہر آباد رہے۔ آدمی جس حالت میں بھی ہو اس کا دل خدا میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے وہ ظاہری اشغال اس کے باطن میں مشغول ہونے کے مائع نہیں ہیں۔ یہ ابیا ہے کہ ایک حاملہ اشغال اس کے باطن میں مشغول ہونے کے مائع نہیں، کھانے میں یاسونے میں مصروف عورت خواہ کی حالت میں ہو۔ وہ صلح میں، جنگ میں، کھانے میں یاسونے میں مصروف ہواس کے پیٹ میں چہ بو ھتارہتا ہے اور قوت و حواس حاصل کرتا جاتا ہے۔ لیکن مال کو ہواس کے بیٹ میں ہوتی۔ آدمی بھی اس سر کا حامل ہواں

حملها الانسان انهٔ كان ظلومًا جهُولاً. انسان نے (وہ بوجھ جس كے اٹھائے ہے (سورة احزاب: ع ۹) آسانوں، زمین اور پیاڑوں نے انكار كرديا) اسورة احزاب: ع ۹) اسے اٹھا ليا۔ بيعک وہ اپنے حق میں ظالم اور

جالل تقله

بے شک خداوند تعالیٰ اسے ظلم اور جمالت میں نہیں چھوڑ تا۔ آدمی کی شکل و صورت پر گمان کرتے ہوئے رفاقت، موافقت اور ہزار آشنائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سر جس کاانسان حامل ہے کچھ تعجب نہیں کہ اس سے کئی دوست اور آشنا پیدا ہوں تاکہ ان کی موت کے بعد اس سے کچھ کا کچھ ہوجائے۔ سر کو چاہیے کہ وہ آباد ہو اس لیے کہ سر درخت کی جڑکی طرح ہے آگرچہ جڑچھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا اثر شاخسار پر نمایاں ہوتا ہے۔ اگر شاخ اور جائے تو جڑچو نکہ مشکم ہے۔ وہ دوبارہ آگ آتی ہے۔ ہاں جڑ میں خلل

آجائے تونہ شاخ باقی رہتی ہے اور نہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرملیا

اے نبی جھے پر سلام۔

السلام عليك ايها النبي.

لینی کہ بچھ پر اور ہر کسی پر جو تیری جنس سے ہے، سلامتی ہو اور اگر خداوند تعالیٰ کی غرض بیرنه ہوتی تو مصطفے مخالفت نه کرتے اور نه فرماتے که

علينا وعلى عباد الله الصالحين. مم پر اور الله كے صالح بندول پر سلام۔

اس لیے کہ اگرِ سلام مخصوص ہوتا تواس پر صالح بندوں کا اضافہ نہ کرتے۔ لعنی جو سلام تو نے مجھ پر بھیجاوہ مجھ پر اور میری جنس پر ، جو صالح بندے ہیں ، ہوااسی طرح۔ مصطفعؓ نے وضو کرتے ہوئے فرملیا اس وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ اس کا بیہ مطلب نہ تھا کہ کسی کی نماز صحیح نہیں۔ کیونکہ صحت نماز کے لیے حضور کاوضو شرط ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جو شخص اس قتم کا وضو نہیں کر تااس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔اسی طرح كه ديتے ہیں كه بيه تخته گلنار ہے۔ اس كے كيا معنى؟ يعنى كه گلنار صرف يمى ہے؟ نہیں۔باعد بیا کہ بیہ تختہ گلنار کی قشم میں سے ہے۔

ایک دہقان شہر میں آیا اور ایک شہری کا مہمان ہولہ شہری اس کے لیے حلوا لایا۔ دہقان بھو کا تھا، خوب کھایا۔ بولا اے شہری! میں نے رات دن گاجر کھانا سیکھا تھا۔ اس گھڑی میں نے حلوے کا لقمہ کھایا تو گاجر کا مزا نظر سے گر گیا۔ وہاں مجھے حلوا نہیں ملا کرے گالور جو کچھ مجھے میسر تھا، اس سے میرا دل سر د ہو گیا۔ کیا علاج کروں! دہقان نے جب ایک دفعہ حلوا چکھ لیا توشیر میں ہی رہ پڑل اس لیے کہ شہری نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ ناچاراس نے دل کی پیروی کی۔

بعض لوگ ہیں کہ جب وہ سلام کرتے ہیں توان کے سلام سے دھو کیں کی ہو

آتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ وہ سلام کرتے ہیں تو اس سے بوئے مشک آتی ہے۔ یہ جسے ملیں اس کے مشک آتی ہے۔ یہ جسے ملیں اس کے مشام ہونے چاہمیں۔ دوست کا امتحان کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ خدا کی سنت رہے :

اینے نفس (کی اصلاح) سے انتداکر

ابتدأ بنفسك.

نفس بھی اگر بندگی کا دعویٰ کرے تواس کا امتحان کیے بغیر اس کا دعویٰ تسلیم نہ کر۔ وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد چکھتے ہیں۔ صرف دیکھنے پر ہی قناعت نہیں کرتے۔ یعنی ہوسکتا ہے کہ ظاہرا طور پر پانی ٹھیک ہو گر اس کی لذت اور بو متغیر ہوگئ ہو۔ یہ امتحان ہے پانی کی صحت کا۔ اس امتحان کے بعد پانی منہ پر ڈالتے ہیں۔ تیرے دل میں جو نیک اور بد چھپا ہوا ہے۔ خداوند تعالے اسے تیرنی صورت پر نمایال تیرے در خت کی جڑ چھپ کر جو کچھ کھاتی ہے اس کا اثر شاخوں اور پتوں پر نمایال

ان کی پیشانیوں پر سجدہ کے نشان سے گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔

سيماهم في وجوههم من اثر السجود. (سوره فتح : ع م)

اور خداوند تعالیٰ کا قول ہے:

سنسمہ علی المحوطوم. (سورہ قلم :ع) ہماں کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اگر ہر کسی کو تیرے چرہ ہی سے تیرے ضمیر کا پیتہ نہیں لگ جاتا تو اپنے چرے کے رنگ کو کیا کرے گا۔

### ایک عجیب طلب

سب چیزوں کو جب تک او ڈھونڈے نہیں، تجھے نہیں ملتیں، سوائے اس

دوست کے کہ جب تک وہ تجھے ملتا نہیں تو اسے ڈھونڈ تا نہیں ہے۔ آدمی کی طلب ہیہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اسے میسر نہ ہو وہ اسے مانگتا ہے۔ اور رات دن اس کی جنتجو میں رہتا ہے۔ کسی کی طلب بوری ہو چکی ہو اور مقصود حاصل ہو گیا ہو۔ مگر پھر بھی وہ اس کا طالب ہی ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ الیم طلب آدمی کے وہم میں نہیں ساتی اور بھر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔اس لیے کہ اس کی ہر طلب ایک نئی چیز کے لیے ہوتی ہے جو اسے نہ ملی ہو اور بہ جو اس چیز کی طلب ہے جو مل گئی ہو ، یہ خدا کی طلب ہے۔اس لیے کہ خدوند تعالیٰ کو سب چیزیں میسر ہیں اور سب چیزیں اس کے قبضہ کدت میں ہیں کہ:

كن فيكون. الواحد الماجد. واحدوه ب جے سب چيزي ميسر مول-

خداُوندہے، مگراس کے باوجودوہ طالب ہے کہ:

هوالطّالب والغالب ہے اور غالب ہے۔

پس اس سے مقصود بیہ ہے کہ اے آدمی! توجس قدر اس کی طلب کر تاہے،جو حادث ہے اور بیہ آدمی کا وصف ہے، اتناہی تو مقصود سے دور رہتا ہے۔

### اعتقاد اور دليل

ایک آدمی نے کہا ہارے پاس کوئی قاطع دلیل نہیں ہے کہ خدا کا دوست اور خدا ہے واصل کون ہے۔ قول، فعل اور کرامات اور کوئی دوسری چیز اس پر دلیل قاطع نہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے قول سکھایا ہوا ہو۔ اور راہبوں کے فعل اور کرامات کا بھی ہی حال ہے۔ بیہ دل کی بات نجوم کے قواعد سے بتاتے ہیں۔ اور جادو کے طور پر انہول نے بہت ہے عجائبات کا اظہار کیا ہے۔ اور اس جنس کو شار کیا ہے۔ فرملیا کیا تو کسی کا معتقد ہے یا

نہیں؟ کماخدا کی قتم میں معتقد ہوں اور عاشق ہوں۔ فرمایا، اس پر تیرااعتقاد کسی دلیل یا نشانی پر مبنی تھایا سے یو نہی پکڑ لیا اور اپی آنکھوں پر پٹھلیا؟ کما غدانہ کرے، بغیر دلیل اور نشانی کے ہو۔ فرمایا تو کیوں کہتا ہے کہ اعتقاد پر کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور تونے متنا قض بات کہی۔

# ولى كاليغ متعلق خيال

ایک آدمی نے کہا، ہر ولی اور ہر بزرگ کو بیہ گمان ہو تاہے کہ خداہے جو کُر ب مجھے حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں، اور خدا کی وہ عنایت جو مجھ پر ہے، کسی دوسرے پر نہیں۔ فرملیا، بیہ خبر کس نے دی؟ ولی نے بیاغیر ولی نے ؟ اگر بیہ خبر ولی نے دی تو جیسا کہ وہ جانتاہے، ہر ولی کا اپنے حق میں نہی اعتقاد ہو تا ہے۔ اس لیے بیہ عنایت اس سے مخصوص نہ ہو گئی ہو گی۔ لور اگریہ خبر کسی غیرولی نے دی تووہ فی الحقیقت ولی ہے اور خدا کا خاص مقرت ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے بیرراز تمام اولیاء سے چھپلیا مگر اس سے مخفی نہ رکھا۔ اس آدمی نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بادشاہ کی دس لونٹریاں تھیں۔ ان سب لونٹریوں نے کہا ہم چاہتی ہیں سے معلوم کریں کہ بادشاہ کے نزدیک ہم میں سے محبوب ترین لونڈی کون ہے؟ بادشاہ نے فرمایا کہ کل بیہ انگو تھی جس کے گھر میں ہو گی، وہی محبوب ترین لونڈی ہو گی۔ دوسرے دن بادشاہ نے فرمایا، اس انگو تھی جیسی دس انگو تھیاں بنائی جائیں اور اس نے ہر لونڈی کو (چیکے سے) ایک انگو تھی دے دی۔ فرملیا کہ سوال ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے اور ریہ جواب نہیں ہے۔ اور اس سے تعلق نہیں رُکتا۔ ریہ خبر ان دس اونڈیوں میں سے ایک نے بتائی کہ بادشاہ نے دس انگوٹھیاں بنواکر ہر لونڈی کو ایک انگوٹھی دے دی۔ یا

ان دس لونڈیوں کے علاوہ کسی نے ؟ اگر ان دس لونڈیوں میں سے کسی ایک لونڈی نے بتائی تو اس نے سمجھ لیا کہ جب بیہ انگو بھی اس سے مخصوص نہیں ہے اور ہر لونڈی کے پاس ولیں انگو بھی ہے تو بادشاہ کا خاص رجحان اس کی طرف نہیں۔ لور وہ محبوب ترین لونڈی نہیں۔ اگر بیہ خبر ان دس لونڈیوں کے علاوہ کسی اور نے بتائی ہے تو وہ خود بادشاہ کی خاص اور محبوب ترین لونڈی ہے۔

#### وہی ہونا چاہیے جو معشوق جاہے

ایک آدی نے کہا کہ عاشق کو ذلیل و خوار اور متحمل ہونا چاہیے، اور اس کے ہیں اوساف شار ہوتے ہیں۔ فرمایا عاشق کو الیہا ہی ہونا چاہیے۔ خواہ اسے معشوق چاہے یا نہ چاہے۔ اگر وہ معشوق کی مراد کے خلاف ہے تو وہ عاشق نہیں ہے۔ وہ اپنی مراد کے پیچھے ہے۔ اگر وہ معشوق کی مراد چاہتا ہے اور معشوق نہ چاہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو تو وہ کیونکر ذیل و خوار ہو تو وہ کیونکر ذیل و خوار ہو تو وہ کیونکر ذیل و خوار ہو اکہ عاشق کی حالت معلوم نہیں ہوتی جب تک بید معلوم نہیں ہوتی جب تک بید معلوم نہ وکہ اس کا معشوق اس کے لیے کیا چاہتا ہے۔ عیسی نے فرمایا کہ :

عجبت من الحيوانِ كيفُ ياكل مجھے حيوان پر تعجب آتا ہے كہ وہ حيوان كو الحيوان الحيوان كا الحيوان كا الحيوان كا الحيوان كي كاليتا ہے!

الملِ ظاہر کہتے ہیں کہ آدمی حیوان کا گوشت کھاتا ہے اور یہ دونوں حیوان ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی گوشت کھاتا ہے اور گوشت حیوان نہیں ہے، جمادات ہے۔ جب حیوان کو مار دیا گیا تو اس میں حیوانیت نہ رہی۔ البتہ اس سے غرض یہ ہے کہ شخ مرید کو نگل جائے۔ یہ ایک بے مثال بات ہے۔ ایسے عجیب کام پر مجھے تعجب ہے۔

#### ایک دلیل کی تشر تک

ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت اراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی کسی کو معزول کر دیتا ہوں۔ بیہ ابیا ہی ہے کہ میں نے اسے مار دیا۔ اور کسی کو میں منصب دے دیتا ہوں۔ بیہ ابیا ہے کہ میں نے اسے زندہ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم \* نے اس دلیل ہے گریز کیا اور دوسر االزامی جواب دیا کہ میرا خدا آفتاب کو مشرق ہے لاتا اور مغرب کو لے جاتا ہے، تُو اس کے برعکس کر کے دکھا۔ بیہ بات ظاہریت کے لحاظ سے اس کے مطالف ہے۔ فرمایا حاشا کہ حضرت ابراہیم " نمرود کی دلیل سے زچ نہیں ہوئے۔ بابحہ بیہ بات ایک دوسری مثال سے متعلق ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ اس سے کوجو مال کے پید میں ہو تاہے، مشرقِ رحم ہے باہر لا تاہے اور مغربِ گور میں لے جاتا ہے۔ پس حضرت ابراہیمٌ کی دلیل ایک ہی بات ہے۔ خداوند تعالیٰ آدمی کو ہر لحظہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور اس کے باطن میں دوسری تازہ تازہ چیزیں بھیجتا ہے۔ پہلا دوسرے سے نہیں رہتا اور دوسر آ تیسرے سے نہیں رہتا۔ ہاں وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ سلطان محمود رحمة الله عليه كے ياس أيك بحرى گھوڑا لائے۔ بہت خوصورت اور نادر قشم کا تھا۔ عید کے دن محمود اس پر سوار ہول سب خلقت چھتوں پر بیٹھی ہے منظر دیکھ رہی تھی اور لطف اٹھا رہی تھی۔ ایک مست آدمی اینے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ نبردستی اسے چھت پر لے آئے کہ تو بھی آتاکہ بحری گھوڑے کو دیکھے۔ بولا میں اپنے آپ میں مشغول ہوں، میں بحری گھوڑے کا نظارہ نہیں چاہتاً۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مخضریه که وه مجبور کیا گیا۔ جب وہ چھت پر آیا تو بہت سر مست تھا۔ سلطان محمود گھوڑے

پر سوار گزرا مست آدمی نے سلطان کو گھوڑے پر دیکھا توبولا میرے نزدیک اس گھوڑے کی کیا حقیقت ہے؟اگر میری اس حالت میں مطرب مجھے کوئی ترانہ سنائے اور وہ گھوڑا میری ملکیت ہو تو میں اسے فورا بخش دول۔جب بادشاہ کے کانوں تک بیربات سپنجی تو وہ خشمگیں ہولہ فرملیا اسے زندان میں محبوس کردیا جائے۔ اس پر ایک ہفتہ گذر گیا۔ اس آدمی نے سلطان کے پاس کسی آدمی کو بھیجا کہ آخر میرا کیا گناہ اور کیا جرم ہے؟ باوشاہ سلامت فرمائیں تاکہ غلام کو معلوم ہو۔ سلطان نے فرملیا اسے حاضر کیا جائے۔ کہا اے رور بے ادب! وہ بات تونے کیے کہی ؟ لور تحقے کیسے رہ جرات ہوئی ؟ کہااے بادشاہ عالم! وہ بات میں نے نہیں کی۔اس لحظہ ایک مست آدمی چھت کے کنارے پر کھڑا تھا۔اس نے وہ بات کهی لور چل دیا۔اس گھڑی میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ میں عقلمند لور ہو شیار آدمی ہوں۔باد شاہ کو بیربات بہت پیند آئی۔اسے خلعت دی اور اپنی قید سے اس کی رہائی فرمائی۔جس کسی نے تجھ سے تعلق پیدا کیااور اس شراب سے مست ہواوہ کہیں جائے لور کسی کے ساتھ ہیٹھے اور سن قوم سے صحبت رکھے، در حقیقت وہ ہمارا ہمشیں ہے اور وہ اس جنس سے ملتا ہے۔ کیونکہ اغیار کی صحبت یار کے لطف صحبت کے آئینہ ہے اور غیر جنس سے ملنااپی جنس سے محبت لور اختلاط کا موجب ہے۔ حضرت ابو بحر صدیق نے شکر کا نام کمتی رکھ چھوڑا تھا لیعنی وہ شیرینی جو انہیں مال کے پیٹ سے حاصل ہوئی۔ اب دوسرے کھل شیخر سے نخوت کرتے ہیں کہ ہم اتنی تکخی ہے گزر کر شیرینی کی منزل تک پہنچے ہیں۔ تُو شیرینی کی لذت کیا جانے کیونکہ تُونے تلخی کی زحمت نہیں اٹھائی۔

### يگانگي محض كاعالم

اس شعر کی تفییر کے لیے لوگوں نے سوال کیا۔

۱۳۰۱ ولیکن ہوا چوں بغایت رسید شود دوستی سربسر دشمنی (جب آرزوانتا کو پہنچ جائے تو دوستی بالکل دشمنی بن جاتی ہے)

فرملیا کہ عالم دوستی کی نسبت عالم وسٹمنی ننگ ہے۔ اس لیے کہ عالم دسٹمنی ہے لوگ بھاگتے ہیں تاکہ عالم دوستی میں پہنچ جائیں اور عالم دوستی بھی ننگ ہے۔ اس عالم کی نسبت جس سے دوستی اور دستمنی معرضِ ہستی میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ کفر انکار ہے اور منکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی نہستی ہو جس کا وہ انکار کرے۔اسی طرح ا قرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہستی ہو جس کا وہ اقرار کرے۔ پس معلوم ہوا کہ بگانگی اور برگانگی دوئی کا موجب ہیں اور وہ عالم کفر اور ایمان دوستی اور دستمنی ہے درا ہے اور جب دوستی دوئی کا باعث ہوئی اور وہ عالم موجود ہے جہاں دوئی نہیں، یگانگی محض ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دوستی اور دستمنی ہے باہر آگئے کیونکہ وہاں ان دو کے لیے گنجائش نہیں۔ پس جب وہاں پہنچے تو دوئی سے جدا ہو گئے۔ پس وہ پہلا عالم جو دوئی تھا، وہ عشق اور دوستی ہے۔ وہ اس عالم کے مقابلہ میں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے فروز ہے۔ لہذا وہ اسے نہیں چاہتا اور اسے دستمن سمجھتا ہے جیسے منصور کی دوستی جب حق سے انتتا کو پہنچے گئی تووہ خود اپنا د شمن بن گیالوراینے آپ کو نیست بنا ڈالا۔ کها اَنا المحق۔ میں خدا ہوں، یعنی میں فنا ہو گیا، حق رہ گیا لور بس۔ لوریہ انتائی عاجزی لور انتائی بندگی ہے۔ بینی وہ ہے لور بس۔ دعویٰ اور پیجتر بیہ ہے کہ تو کیے تو خداہے اور میں بندہ ہوں۔اس طرح گویا تو نے اپنی ہستی کو بھی قائم رکھا، اس سے دوئی لازم آئی۔ بیہ جو تو کہتا ہے ھو المحق۔ وہ خدا ہے۔ بیہ بھی دوئی ہے اس لیے کہ جب تک انا (میں)نہ ہو ھو (وہ) ممکن نہیں ہو تا۔ پس حق نے کہا انا المحق۔ میں خدا ہوں۔ چونکہ اُس کے سوا کوئی موجود نہ تھالور منصور فنا ہو چکا تھا۔ وہ سخن خدا کا تھا۔

عالمِ مصورات اور عالمِ محسوسات کی نسبت عالمِ خیال فراخ تر ہے۔ اس لیے کہ سب مصورات خیال سے جنم لیتے ہیں اور اس عالم کی نسبت جس سے خیال معرضِ ہستی میں آتا ہے۔ عالمِ خیال بھی تنگ ہے۔ ازروئے سخن اسی قدر سمجھ میں آتا ہے ورنہ ناممکن ہے کہ لفظ اور عبارت سے حقیقتِ معنی معلوم ہو۔

#### سخن کی افادی حیثیت

ِ سوال کیا کہ عبارت اور الفاظ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا سخن کا بیہ فائدہ ہے کہ بیہ ججھ میں طلب اور بیجان پیدا کر تاہے۔ بیہ نہیں کہ سخن سے مطلوب حاصل ہو تاہے۔ اگر ایسا ہو تا تواتنے مجاہدہ اور اتنی فنا کی حاجت نہ ہوتی۔ سخن ایسا ہے جیسے تُو دور سے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھتاہے تواس کے پیچھے بھاگتاہے تاکہ اسے تودیکھے، نہ یہ کہ تواس کے تحرک کے واسطہ سے اسے دیکھا ہے۔ باطن میں آدمی کا ناطقہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس معنی کی طلب کے . لیے وہ تجھ میں ہجان پیدا کرنے والا ہے ، اور اگر چہ حقیقت میں تواہے نہیں دیکھتا۔ ایک آدمی نے کہا میں نے اس قدر تخصیل علوم اور ضبطِ معانی کیا کیکن ہے کچھ معلوم نہ ہوا کہ انسان میں وہ معنی کہاں ہے جو باقی رہے گا۔ مجھے اس معنی کاراستہ نہیں ملا۔ فرملیا کہ اگر تنما سخن ہے وہ معلوم ہو جائے تو انسان اپنی فنا کے وجود کا مختاج نہ رہے اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کی اسے حاجت نہ ہو۔ تجھے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ توباقی نہ رہے تاکہ تواس چیز کو سچھ سکے جوباتی رہے گا۔ ایک شخص کہتا ہے، میں نے سناہے کہ کوئی کعبہ ہے کیکن میں جتناد مکھتا ہوں کعبہ نظر نہیں آتا۔ میں چھت پر جاتا ہوں وہاں سے کعبہ کو دیکھتا ہوں۔جبوہ چھت پر جاتاہے توگردن کمبی کرکے کعبہ کو دیکھتاہے تو کعبہ نظر نہیں آتا۔

وہ کعبہ کا منکر ہوجاتا ہے۔ کعبہ کی دید تنمااس سے حاصل نہیں ہوتی۔ کعبہ اپنی جگہ پررہ کر نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سردی کے موسم میں پوسٹین کو جان کی طرح عزیز سمجھ کر طلب کیا جاتا ہے لیکن جب گرمی کا موسم آجائے تو اسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور طبیعت اس سے متنفر ہوجاتی ہے۔ اب پوسٹین طلب کرنا گرمی کی خاطر تھا۔ اس لیے کہ سرما میں تو گرمی کا عاشق تھا۔ اس لیے تو نے گرمی کو روکنے والی کوئی چیز نہ پائی اور پوسٹین کے در بعہ کی ضرورت نہ رہی تو تو والے در بعہ کی ضرورت نہ رہی تو تو وہ سٹین اتار بھینکی۔

اذا السمآءُ انشقت. (الشقال: ع ١) جب آسان محد جائد

اذا ذلولت الارضُ ذلوالها. (ذلوال :ع ١) جب زمين بهونچال سے كانتے لگے۔

اشارہ تجھ سے ہے بعنی تو نے اجتماع کی لذت دیکھی۔اب کوئی دن آتا ہے کہ تو ان اجزاء کا افتراق دیکھے گا اور اس عالم کی فراخی کا مشاہدہ کرے گا اور اس معتنائے ہے تیری خلاصی ہو گی۔ مثلاً ایک شخص کو چار میخوں سے مقید کر دیا گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں وہ اچھاہے اور آزادی کی لذت کو بھول گیا۔ جب اسے چار میخوں سے رہائی دی جائے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا تھا۔ اسی طرح پڑوں کی پرورش اور آسائش گہوارہ میں ہوتی ہے۔ اس وفت ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بالغ کو گہوارہ میں مقید کردیں توبیہ اس کے لیے عذاب اور اسیری ہوگی۔بعض لوگوں کو اس میں مزا آتا ہے کہ پھول تھلیں اور سر کو غنچوں ہے باہر نکالیں اور بعض لوگ بیہ پبند کرتے ہیں کہ سب اجزائے گل متفرق ہوجائیں اور اپنے اصل سے پیوند ہوجائیں۔ اب بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دوستی، عشق، محبت، کفر ہاقی نہ رہے تاکہ وہ اپنے اصل سے پیوند ہو جائیں۔ اس لیے کہ بیہ سب د بواریں ہیں جو تنگی اور دوئی کی موجب ہیں۔وہ عالم فراخی اور وحدتِ

مطلق کا موجب ہے۔ وہ سخن خود کچھ اتنابرا نہیں اور اس میں کوئی قوت نہیں۔ وہ کس طرح برا ہو؟ آخر سخن ہی تو ہے باتھہ وہ تو خود ضعف کا موجب ہے۔ وہ حق کو متاثر کرنے والالور حق كوجوش ميں لانے والا ہے۔ بير اس كے در ميان روبوش ہے۔ دو تين حرف كى ترکیب کیا موجب حیات و جیجان ہو گی؟ مثلاً تیرے سامنے کوئی شخص آیا۔ تو نے اس سے اچھاسلوک کیالوراہے خوش آمدید کہا۔ اس سے وہ خوش ہوالور بیہ محبت کاباعث ہوا۔ ایک شخص کو تُو نے دو تنین گالیاں دے دیں۔وہ دو تنین لفظ غصے لور رنج کاباعث بن گئے۔اب دو تین لفظ کی ترکیب زیادتی محبت، رضا، غضة، خصومت کو بھر کانے سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ سوائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ کو بردہ بنا دیا ہے تاکہ کسی کی نظر اس کے جمال اور کمال پر نہ پڑے۔ ضعیف نظر کے لیے ضعیف پردے ہیں۔ وہ پردول کے بیچھے سے جھم صادر کرتا ہے اور اسباب بناتا ہے۔ اور بیہ روٹی دراصل زندگی کا سبب نہیں ہے۔ البتہ خداوند تعالیٰ نے اسے حیات و قوت کا سبب بنایا ہے۔ روٹی آخر جمادات ہے۔ کیونکه اس میں حیاتِ انسانی نہیں۔ بھلاوہ زیادتی ُ قوت کاباعث کیا ہو گی!اگر اس میں زندگی ہوتی تووہ اینے آپ کو زندہ رکھتی۔

# نطق ایک آفناب ہے

فرملیا تواس معنی پر نظر کر کہ سب اندیشے اس مخصوص فکر کا اشارہ ہیں اور ہم نے اس کو وسعت کی خاطر تعبیر کیا ہے۔ درنہ در حقیقت وہ اندیشہ نہیں ہے۔ لفظ "اندیشہ" سے ہماری مراد بیہ معنی تھا اور اگر کوئی شخص عوام کو سمجھانے کے لیے اس معنی کی تاویل کرنی چاہے تو کہہ دے :

الانسان حيوان ناطق.

اور نطق اندیشہ ہے۔ خواہ وہ چھپا ہوا ہو اور خواہ ظاہر ہو اور اس کے بغیر وہ حیوان ہوتا ہے۔ لیاں یہ صبح ہے کہ انسان عبارت ہے اندیشہ سے، باتی ہڈی اور پٹھا ہے۔ کلام آفاب کی طرح ہے۔ تمام انسان اس سے گرم اور زندہ ہیں اور آفاب دائی ہے اور موجود ہیں طرح ہے اور سب اس سے ہمیشہ گرم ہیں۔ البتہ آفاب نظر نہیں آتا اور وہ نہیں جانے کہ اس سے زندہ ہیں اور گرم ہیں۔ لیکن جب لفظ اور عبارت کے ذریعہ سے شکریہ جانے کہ اس سے زندہ ہیں اور گرم ہیں۔ لیکن جب لفظ اور عبارت کے ذریعہ سے شکریہ اواکیا جائے، شکایت کی جائے، یا خیر اور شرکا اظہار کیا جائے تو آقاب نظر آجاتا ہے۔ جس طرح آفاب فلکی ہے کہ ہمیشہ روش ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ جب تک اس کی شعاع دیوار کو روشن نہیں کردیتی۔ اس طرح جب تک حرف اور آواز کا ذریعہ نہ ہو، آفاب سے شعاع پیدا نہیں ہوتی۔ اگر چہ وہ دائما موجود ہے۔ اس لیے کہ آفاب لطیف ہے۔ شعاع پیدا نہیں ہوتی۔ اگر چہ وہ دائما موجود ہے۔ اس لیے کہ آفاب لطیف ہے۔ موالطیف

کثافت چاہیے تاکہ اس کثافت کے ذریعہ سے وہ نظر آئے اور ظاہر ہو۔ ایک شخص نے کہا خدا نے اسے کوئی معنی نہیں دکھائے اور خیرہ اور افسر دہ رہا۔ جیسا کہتے ہیں خدا نے ایسا کیا اور ایسے فرمایا اور یوں معنی نہیں دکھائے اور خیرہ اور افسر دہ رہا۔ جیسا کہتے ہیں خدا نے ایسا کیا اور ایسے فرمایا اور یوں معنی کیا، گرم ہوا اور دیکھا پی اطافت حق اگرچہ موجود محقی اور اس پر تابال ہوئی گر نظر نہ آئی۔ جب تک اس کے امر، نمی، خلق، قدرت سے اس کی شرح نہ کریں، اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ بعض اوگ ہیں جن کے پاس ضعف کی وجہ اس کی شرح نہ کریں، اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ بعض اوگ ہیں جن کے پاس ضعف کی وجہ شد کی طافت نہیں، تاکہ اس کے ذریعہ کھانا مثلاً زردہ، حلوہ وغیرہ کھا سکیں، تاکہ قوت ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ شد کو بلا واسطہ کھا سکیں۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ نطق قوت ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ شد کو بلا واسطہ کھا سکیں۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ نطق

ایک آفاب ہے جو لطیف ہے اور ہمیشہ روش ہے۔ اس کی روشنی بھی منقطع نہیں ہوتی۔
البتہ تو کثیف ذریعہ کا مختاج ہے، تاکہ آفاب کی شعاع کو دیکھ سکے اور اس کا مزااٹھا سکے۔
جب تو اس مقام پر پہنچ جائے کہ لطافت کو کثافت کے بغیر دیکھ لے اور تو اس کا عادی
ہوجائے اور اس کے دیکھنے میں دلیر ہوجائے اور تو قوت پکڑ لے، تو اس وقت تو اس دریا
کے عین در میان میں ہوگا اور عجیب رنگ اور عجیب تماشے دیکھے گا۔ اور تجھے تعجب ہوگا کہ
وہ نطق تجھ میں ہمیشہ کے لیے ہے، خواہ تو بو لے اور خواہ نہ بولے اور اگرچہ تیرے اندیشہ
میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح کہتے
میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح کہتے
میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح کہتے
میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح کہتے
میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح کہتے
میں بھی نطق نہ ہو۔ اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح کہتے

یہ حیوانیت بچھ میں دائی ہے۔ جب تک زندہ حیوانیت بچھ میں ہے، اس طرح لازم آتا ہے کہ نطق بھی تیرے ساتھ دائی ہو۔ اس طرح چبانا ظہور انسانیت کا موجب ہے۔ انسانیت کی شرط نہیں۔ پھر اسی طرح بات کرنااور شور مجانا نطق کا موجب ہے۔ نطق کی شرط نہیں۔

#### وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں

آدمی تین حالتیں رکھتا ہے۔ اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہ خدا کے گرد نہیں گھو متا اور سب کی بندگی اور خدمت کرتا ہے۔ زن، مرد، مال، لڑکے، پھر، مٹی کو پوجتا ہے۔ خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر جب اسے معرفت اور آگاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کے سواکسی کی خدمت نہیں کرتا۔ پھر جب وہ اس حالت سے آگے بو ھتا ہے تو خاموش ہوجاتا ہے۔ وہ نہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت نہیں کرتا اور نہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت

کرتا ہوں۔ وہ ان دونوں مرتبوں سے باہر جاچکا ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا کو اس قتم کے لوگوں
کی خبر تک نہیں ہوتی۔ تیرا خدانہ حاضر ہے اور نہ غائب۔ وہ ان دونوں کا پیدا کرنے والا
ہے۔ بعنی حضور اور غائب کو وہی پیدا کر تا ہے۔ پس وہ ان دونوں کے علاوہ ہے۔ اس لیے
کہ اگر وہ حاضر ہے تو چاہیے کہ غائب نہ ہو۔ مگر وہ غائب ہے اور حاضر بھی نہیں ہے۔ اس
لیے کہ حضوری کے پاس غیبت ہے۔ پس وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں۔ ورنہ
لازم آتا ہے کہ ضد سے ضد پیدا ہو۔ اس لیے کہ غیبت کی حالت میں لازم آتا کہ اس نے
حضوری کو پیدا کیا ہو اور حضوری ضد ہے غیبت کی۔ اور اسی طرح غیبت کے معاملہ میں۔
پس ضروری نہیں کہ ضد سے ضد پیدا ہو اور ضروری نہیں کہ خداا پی مثل پیدا کرے۔
اس لیے کہ کہتے ہیں:

لانحوكه.

اس لیے کہ اگریہ ممکن ہوتا کہ مثل، مثل کو پیدا کرے توبغیر مرخ کے ترجیح لازم آتی، اور بیہ بھی لازم آتا کہ :

الشيء نفسه. ایک شے خود اپنے آپ کو وجود میں لاتی ہے۔

اور بید دونوں ناممکن ہیں۔ جب تو اس جگہ پہنچ جائے تو کھڑا ہو جا اور دخل نہ دے۔ عقل کو بھی اس مقام پر مجال تصرف نہیں ہوتی۔ جب دریا کے کنارے پہنچی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ تمام باتیں، تمام علوم، تمام ہنر اور تمام حرفت میں اس بات کی توجہ سے لطف اور چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کسی کام، کسی حرفت میں مزاباتی نہ رہے۔ نیادہ سے نیادہ بید کمہ سکتے ہیں کہ لوگ اس حقیقت کو جانے نہیں اور نہ اس کا جانا شرط ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی مردایی عورت کو چاہے جو مالدار ہو اور جس کے پاس شرط ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی مردایی عورت کو چاہے جو مالدار ہو اور جس کے پاس بھیڑیں ہوں اور بھیڑوں کی دیکھ بھال کر ۔

ہو اور باغ کو پانی دیتا ہو۔ اگرچہ وہ ان خدمتوں میں مصروف ہے۔ لیکن ان مصروفیتوں کا مزا اس عورت کے وجود میں ملتا ہے۔ اگر در میان سے عورت اٹھ جائے تو کوئی مزاباتی نہ رہے اور شوق ٹھنڈ اپڑ جائے اور مصروفیت میں جان باتی نہ رہے۔ اس طرح و نیا کی تمام حرفتیں اور علوم، زندگی، خوشی، رونق عارف کے پرتو ذوق سے ہیں کیونکہ اگر اس کا ذوق نہ ہو اور اس کا دوق نہ ہو اور اس کا دوق میں ذوق اور لذت نہ پائے تو سب پچھ مردہ ہو جائے۔

#### انسان افعال كإخالق نهيس

فرمایا پہلے جو ہم نے شعر کہا تو ایک بوی خواہش تھی جو اس کے کہنے کا موجب تھی۔ اس وقت اس میں اثر تھا۔ اس گھڑی خواہش ست ہو چکی ہے اور روبہ زوال ہے۔ اس وقت بھی اس میں اثر تھا۔ اس گھڑی خواہش ست ہو چکی ہے اور روبہ زوال ہے۔ اس وقت بھی اس میں اثر ہے۔ خداوند تعالیٰ کی سنت الی ہے کہ وہ ہر چیز کی ابتدا کے وقت اس کی تربیت فرماتا ہے اور اس سے بہت بوا اثر اور بوی حکمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے زوال کے وقت بھی یہ تربیت قائم ہوتی ہے۔

مشرق اور مغرب کا رب۔

رب المشرق والمغرب.

يعني

یوبی الزواعی الشارقة والغاربة.

طلوع اور غروب ہونے والے اسباب کی
تبیت کرتا ہے۔

تبیت کرتا ہے۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بندہ ہے اور ہر فعل جو اس سے صادر ہو تاہے، بندہ اس کا خالق ہے۔ مناسب نہیں کہ ایبا ہو۔ اس لیے کہ وہ فعل جو اس سے صادر ہو تا ہے یا اس آلہ کے ذریعہ سے جو وہ رکھتاہے، مثلًا عقل، روح، قوت، جسم یا ذریعہ کے بغیر

ہی مئاسب نہیں کہ وہ افعال کا خالق ہو۔ اس لیے کہ وہ ان کی جمعیت پر قادر نہیں ہے۔ یس اس آلہ کے ذریعہ سے وہ خالقِ افعال نہیں ہو تا۔ کیونکہ وہ آلہ اس کا محکوم نہیں اور نامناسب نہیں کہ اس آلہ کے بغیر وہ خالتِ فعل ہو۔اس لیے کہ ناممکن ہے اس آلہ کے بغیر اس سے فعل سرزد ہو۔ پس علی الاطلاق ہم نے سمجھ لیا کہ خالقِ افعال خداہے بندہ نہیں۔ ہر قعل خیر ہو باشر جو ہندہ سے صادر ہو تاہے ، وہ اسے کسی نیت یا دل کے ارادہ سے کر تاہے کیکن اس کام کی حکمت صرف اسی قدر نہیں ہوتی جو اس کے تصور میں آتی ہے۔ اس قدر معنی، حکمت اور فائدہ جو اس کے اس کام سے ظاہر ہے، اس قدر تھا کہ اس سے وہ فعل وجود میں آگیا۔ لیکن کلی فائدہ کو خدا ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا کھل ملیں گے۔ مثلاً نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ مجھے ثواب ہو آخرت میں اور نیک نامی اور امان ملے دنیامیں کیکن اس نماز کا فائدہ اسی قدر نہیں ہوگا۔ سوہزار فائدے ہوں گے جو تیرے وہم میں بھی نہ آئیں۔ان فائدوں کو خدا جانتا ہے کیونکہ وہ بندے کو اس کام پر لگار کھتا ہے۔اب خدا کی قدرت میں انسان کمان کی طرح ہے اور خداوند تعالیٰ اسے کاموں میں استعال کرتاہے اور فاعل دراصل خداہے نہ کہ کمان۔ کمان آلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ لیکن قوام دنیا کے اعتبار سے وہ خدا ہے بے خبرِ لور غافل ہے۔ آفرین ہے اس عظیم کمان کو جو آگاہ ہو کہ میں کس کے ہاتھ میں ہوں۔ میں دنیا کو کیا کہوں۔ کیونکہ اس کا تو قوام اور ستون ہی غفلت ہے۔ اور کیا تونے نہیں دیکھا کہ جب کسی کو دنیا سے میدار کرتے ہیں تووہ بیزار لور سر و ہوجاتا ہے لور گداز ہوجاتا ہے لور تلف ہوجاتا ہے۔ آدمی نے چھوٹی عمر سے جو نشوونمایائی ہے وہ غفلت ہی کے ذریعے پائی ہے درنہ وہ ہر گزنہ پھلتا پھولتالور بردا ہو تا۔ پس جب وہ غفلت کے ذریعہ سے بوا ہوا اور پھر خداوند تعالیٰ کی خاطر جرا اور اختیارا اس نے مجاہدے کیے اور تکلیفیں برداشت کیں، تاکہ ان غفلتوں کووہ اس سے دھوڈالے لور اسے یاک کردے۔اس کے بعد

وہ اس عالم سے آشنا ہو سکتا ہے۔ آدمی کا وجود مزبلہ کی مثال ہے جو کہ گور کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس گور کے ٹیلے کو عزیز رکھتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں بادشاہ کی انگو تھی ہے۔ اور آدمی کا وجود گذم کا جوال ہے۔ بادشاہ آواز دیتا ہے کہ تو اس گندم کو کمال لیے جاتا ہے ؟ کہ میرا پیانہ اس میں ہے۔ وہ پیانہ سے غافل ہے اور گندم میں غرق ہے۔ اگر پیانے سے واقف ہوتا تو گندم سے کب النقات کرتا۔ اب ہر اندیشہ جو تجھے عالم علوی کی طرف کھینچتا ہے اور عالم سفلی کی طرف کھینچتا ہے اور عالم سفلی کی طرف سے سر داور سست کرتا ہے، اس پیانہ کا عکس اور پر تو ہے جو وہ باہر ڈالتا ہے۔ آدمی اس عالم کی طرف میلان کرتا ہے اور جب اس شکی کی طرف میلان کرتا ہے اور جب اس شکی کی طرف عالم سفلی کی طرف میلان کرتا ہے اور جب اس شکے بر عکس عالم سفلی کی طرف ماکل ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پیانہ پر دہ میں چھئپ چکا

## دوسرے کی تعریف کرنااینی تعریف ہے کہا قاضی عزیزالدین سلام بھیجتا ہے اور ہمیشہ آپ کی مدح و تعریف کرتا ہے۔

فرمليا

ترجمہ شعر : جو شخص ہمیں نیکی سے یاد کرتا ہے ، دنیا میں اس کی یاد نیکی کے ساتھ رہے!

اگر کوئی شخص کس کے حق میں نیک بات کتا ہے تو خیر اور نیکی اس پر لوٹ کر

آتی ہے اور در حقیقت وہ مدح اور تعریف اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ اس کی نظیر بول ہے کہ

کوئی شخص اپنے گھر میں پھول اور سبزہ ہوئے۔ ہر بار جب وہ نظر اٹھائے گاگل و ریحال

دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ بہشت میں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگوں کو نیکی سے یاد کرنے کی

عادت ہوجائے۔ جب کوئی شخص کسی کی بھلائی میں مصروف ہوا تو وہ اس کا محبوب بن گیا

اور جب اسے اس کی یاد آئی تو اس نے محبوب کو یاد کیا اور محبوب کو یاد میں لانا گل و گلتان ہے اور روح و راحت ہے۔ لور جب کسی نے دوسرے کی برائی کی تو وہ اس کی نظر میں مبغوض ہولہ جب وہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کا خیال سامنے لاتا ہے تو ایسا ہے گویا سانپ یا چھو یا خار و خاک اس کی نظر کے سامنے آگئے۔اب جبکہ تُو رات دن گل و گلستان اور ارض ارم دمکھے سکتا ہے تو خارستان اور مارستان میں کیوں سر گرداں ہے؟ سب سے دوستی رکھ تاکہ ہمیشہ گل و گلستان میں رہے۔جب توسب سے دستمنی رکھتا ہے تو د شمنوں کا خیال نظر میں رہتا ہے۔ بیہ ایسا ہے کہ تُو رات دن خارستان اور مارستان میں سر گر دال رہتا ہے۔ پس اولیاجو سب سے دوستی رکھتے ہیں اور سب میں اچھائی دیکھتے ہیں، وہ کسی غیر کے لیے نہیں کرتے۔ وہ بیہ کام خود ایپے لیے کرتے ہیں تاکہ ایبانہ ہو کوئی مکروہ اور مبغوض خیال ان کی نظر میں آئے۔جب اس دنیامیں دوسرے لوگوں کا ذکر اور خیال آنا ناگزیرہے تو وہ کو مشش كرتے ہيں كہ ان كى ياد اور ان كے ذكر ميں محبوب اور مطلوب بات ہى آئے تاكه كراہت مبغوض ان کے راستہ کو مشوش نہ کردے۔ پس تو خلقت کے لیے جو پچھ کرتا ہے اور خلقت کا ذکر کرتا ہے، اس کا خیر اور شر تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند تعالی فرما تاہے:

جس نے نیک عمل کیااس نے اپنے لیے کیا، من عمل صالحاً فلنفسه. (جاثيه : ٢٤) اور جس نے بدی کی اس نے بھی اپنے ہی حق

فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يراه. (زلزال)

جس نے رائی کے دانہ کے براہر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے لے گا۔ جس نے رائی کے دلنہ کے برابر بدی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔

### فرشتوں کی پیش بینی

سوال کیا کہ خداوند تعالی فرماتاہے:

میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہول۔

إنّي جاعل في الارضِ خليفة.

#### فرشتوں نے کہا:

کیا تواس میں اسے بنانے والا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری حمد کی تنبیع کرتے ہیں اور تیری نقدیس

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّمآء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك.

ابھی آدم نہیں آیا تھا۔ فرشتوں نے اس کے متعلق فساد کرنے اور خون بہانے کا تھم پہلے ہی کیسے لگادیا؟

فرملیا کہ انہوں نے دو دجہ سے کہا، ایک دجہ منقول تھی اور ایک معقول۔ لیکن دہ جو منقول ہے دہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ سے پڑھ لیا کہ ایک قوم جو پیدا ہوگ اس کی صفات ایسی ہوں گی۔ پس اس سے انہوں نے خبر دی اور دوسری دجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عقل کے طریق سے استدلال کیا کہ وہ قوم زمین سے ہوگ۔

ضروری ہے کہ وہ جیوان ہوگی اور حیوان سے ضرور کیی ظہور میں آئے گا۔ ہر چند کہ ان میں یہ معنویت ہوگی اور وہ ناطق ہول گے۔ ان میں حیوانیت ہوگی تو وہ ناچار فسن اور خونریزی کریں گے۔ کیونکہ آدمیت کے بید لوازمات ہیں۔ ایک دوسری قوم اس کے دوسرے معنی مراد لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فرشتے عقل محض ہیں اور وہ صرف خیر ہیں اور انہیں کی کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ تو خواب میں کوئی کام کرے تو اس میں تو مختار نہیں ہے۔ جیسا کہ تو خواب میں کوئی کام کرے تو اس میں تو مختار نہیں ہوگا۔ لاجرم جھے پر اعتراض نہیں ہے۔ خواب میں خواہ تو کفر کی اور خواہ میں خواہ تو کفر کی اور خواہ میں خواہ تو کفر کی اور خواہ

توحید کی بات کرے اور خواہ زنا کرے۔ فرشتے ہیداری میں اس کے مانند ہیں اور انسان اس کے برعکس ہے۔ انسانوں کو آرزوہے اور ہوس ہے۔ وہ سب چیزیں اپنے لیے چاہتے ہیں۔ وہ خون کا قصد کرتے ہیں تاکہ سب کچھ انہیں کے اور بیہ حیوان کی صفت ہے۔ پس ان کا یہ حال کہ ملائکہ ہیں۔انسانوں کے حال کی ضدہے۔ پس ہوسکتاہے کہ اس طریق پر ان سے خبر دی ہو کہ انہول نے یوں کہاہے اور اگرچہ وہاں کوئی گفتگو اور کوئی زبان نہ تھی۔اس کی نقتر ہر الیں ہے،اگر بیہ دو متضاد حالتیں سخن میں آتی ہیں اور وہ اپنے حال کی خبر دیتے ہیں توبدایا ای ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ پانی کے حوض نے کمامیں پر ہو گیا۔ اب پانی کا حوض باتیں نہیں کر تا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حوض کے زبان ہوتی تو اس حال میں وہ یوں کہتا۔ ہر ایک فرشتہ کے باطن میں ایک مختی ہے۔اس مختی پر سے وہ اپنی قوت کے متعلق دنیا کے حالات لور جو پچھ ہونے والا ہو پہلے ہی پڑھ لیتا ہے لور جب وہ وقت وجود میں آتا ہے جس کے متعلق اس نے پڑھ لیااور معلوم کرلیا تھا تو خداوند تعالی پر اس کے اعتقاد اور اس کے عشق و مستی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے خداوند تعالیٰ کی عظمت اور ُ غیب دانی پر تعجب ہو تا ہے۔ عشق لور اعتقاد لور تعجب کی وہ زیاد تی بغیر لفظ اور عبارت تسبیح کے ہوتی ہے۔ بیراس طرح ہے کہ ایک معمار اپنے شاگر د کو خبر دیتاہے کہ بیہ جو مکان بن رہاہے،اس کے لیے اتنی لکڑی، اتنی اینٹیں، اتنے پھر اور اتنی سو تھی کئی ہوئی گھاس در کار ہو گی۔ جب مکان مکمل ہو جاتا ہے اور بے کم وہیش اتنی ہی چیزیں صرف ہوئی ہوتی ہیں تو شاگرد کا اعتقاد بوھ جاتا ہے۔ بیہ بھی اسی طرح ہے۔

### فراق اور وصل میں فرق نہیں

ایک شخص نے شخ سے پوچھا کہ مصطفے تھا نے اس عظمت کے ہوتے ہوئے کہ:

لو لاك لما خلقت الافلاك. کو بھی پیدانہ کرتا تو میں آسانول کو بھی پیدانہ کرتا۔

کہاہے۔

كاش رب محرف محمد كو پيدانه كيا موتار

ياليت ربِّ محمدٍ لم يخلق محمدًا.

یہ کیسے ہوا؟

شیخ نے فرمایا: بات مثال سے واضح ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تخصے معلوم ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک گاؤل میں ایک مرد کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ دونوں کا مکان اور خیمہ قریب قریب تھا۔ انہوں نے خود دادِ عیش دی۔ خوب مولے تازے ہوئے اور پھلے پھولے۔ ان کی زندگی ایک دوسرے سے واستہ تھی، جس طرح مچھلی صرف یانی ہی میں زندہ رہتی ہے۔ کئی سال بیہ اسی طرح اکٹھے رہے۔ خداوند تعالیٰ نے ناگهاں انہیں امیر بنا دیا۔ بہت سی بھیڑیں، گائیں، گھوڑے، مال و زر، جاہ و حشم اور غلام عطا کیے۔انتائی جاہ و حشم اور منعم سے انہوں نے شہر کا قصد کیا۔ان میں سے ہر ایک نے ایک بہت بوا شاہی مکان خریدلہ اور خیل و حشم ہے اپنے اپنے مکان میں نزول فرما ہوئے۔ بیہ شہر کے ایک کنارے پر تھالور وہ دوسرے کنارے پر تھی۔جب حالت یہال تک تپنجی تو وه عیش اور وصل قائم نه ره سکاـ ان کا دل اندر ہی اندر جاتا، چھپ چھپ کروہ گریہ و زاری کرتے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا امکان نہ رہا۔ سوزِ عشق انتنا کو پہنچ گیا اور آتش نے ان کو بکلی جلا ڈالا۔ جب سوز بالکل انتا کو پہنچ گیا تو ان کے نالے کو قبولیت حاصل ہوئی۔ گھوڑے اور بھیریں کم ہونی شروع ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ بیہ سلسلہ انہیں اس حالت پر لے آیا۔ کمبی مدت کے بعد وہ پھر اسی گاؤل میں اکٹھے ہوئے اور عیش اور وصل و کنار میں مشغول ہو گئے۔ فراق کی تلخی کو انہوں نے باد کیا تو آواز آئی کہ

یالیت رب محمد لم یخلق محمدا. کاش ربِ محمد نے محمد کو پیرا نہ کیا ہوتا۔

جب محمه علیلی کی جان عالم قدس میں تنها تھی تو وہ وصل حق سے بار آور تھی۔ وہ اس دریائے رحمت میں مچھلی کی طرح غوطے کھاتی تھی۔ ہر چند کہ اس دنیا میں آپ کو پنیمبری کا مقام، خلقت کی راہنمائی، عظمت، بادشاہی، شهرت اور صحلبہ نصیب ہوئے۔ جب آپ پہلے عیش کی طرف دوبارہ لوٹے تو کہا کہ اے کاش میں پینمبر نہ ہو تا اور اس دنیا میں نہ آتا کیونکہ اس وصال مطلق کے مقابلہ میں بیہ سب ایک بوجھ اور عذاب اور مصیبت ہے۔استحقاق اورعظمت باری تعالیٰ کے مقابلہ میں بیہ علم اور مجاہدہ اور بندگی ایسی رہی ہے جیسے ایک آدمی نے تیری اطاعت کی، خدمت کی اور چلا گیا۔ اگر تو خدمتِ حق میں ساری زمین کو سریر رکھ لے توالیا ہے کہ تو نے ایک مرتبہ سجدہ کیا۔ کیونکہ خدا کا استحقاق اور اس کا لطف مسابقت رکھتا ہے تیرے وجود اور تیری خدمت پر۔ مجھے وہ کہال سے باہر لایا اور موجود کیا؟ اور تخصے بندگی اور خدمت کے لیے مستعد کیا تاکہ تو اس کی بندگی کی لاف مار سکے۔ بیر بندگیال اور علوم ایسے ہیں گویا تونے لکڑی اور نمدہ سے شکلیں بنائیں اور اس کے بعد تونے وہ اس کے حضور میں پیش کر دیں کہ بیہ شکلیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے بنا ڈالیں۔ کیکن ان میں جان ڈالنا تیرا کام ہے۔ اگر تو انہیں جان ارزانی فرمائے تو میرا علم زندہ کر دیے گا۔ لور اگر تو ان میں جان نہ ڈالے تو بیہ بھی تیرا ہی فرمان ہے۔ حضرت اراہیمؓ نے فرمایا خدا وہ ہے:

وہ زندہ کر تالور مار تاہے۔

يُحي و يميتُ.

نمرودنے کہا:

میں بھی زندہ کر تااور مار تا ہوں۔ آنَا أحي وأميت. جب خداوند تعالی نے اسے ملک دیا تواس نے بھی اپنے آپ کو قادر سمجھا۔ اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہ کیا اور کہنے لگا۔ میں بھی زندہ کر تا اور مار تا ہوں۔ اس ملک سے میری مراد عقل ہے۔ جب خداوند آدمی کو علم ، زیر کی اور حذافت بخشا ہے ، تو وہ خود ہی کاموں میں اضافہ کر دیتا ہے کہ میں اس عمل اور اس کام سے کارناموں کو زندہ کرتا ہوں اور ذوق حاصل کرتا ہوں۔ کہا، نہیں!

وبی زنده کر تالور ماز تاہے۔

وهو يحي ويميت.

### ایک آیت کی تفسیر

بوے مولانا ہے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت اراہیمؓ نے نمرود سے کہا، میرا خدا دہ ہے جو مشرق ہے سورج کو طلوع کرتا ہے لور مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔

فان الله یاتی بالشمس من المشرق. خداوند تعالی آفتاب کومشرق سے طلوع کرتا (بقرة: ع ۳۵)

اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے برعکس کر دکھا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نمرود نے ارائیم پر الزام لگایا کہ اس نے پہلی بات چھوڑ دی اور ناگفتہ جواب دوسری دلیل میں شروع کر دیا۔ فرمایا کہ دوسرے لوگ سخت کا نٹول والی بدمزہ گھاس کھاتے ہیں، تو بھی وہی گھاس کھاتا ہے۔ دونوں مثالوں میں بات آیک ہی ہے۔ تو نے بھی اسے غلط ہی سمجھا ہے۔ اس کے معنی بہت ہیں۔ آیک معنی یہ ہے کہ خداوند تعالی نے تتم عدم سے بھے ماں کے پیٹ میں شکل دی، اور تیرامشرق مال کا پیٹ تھا۔ وہال سے تو نے طلوع کیا۔ اور

قبر کے مغرب میں تو غروب ہول ریہ سب پہلی ہی بات ہے، دوسری عبارت میں کہ یحی و یمیت. وہ ندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

اب اگر تو قادر ہے تو قبر کے مغرب سے بار آلور دم کے مشرق کی طرف جاد دوسرا معنی ہیہ ہے کہ عارف کو بندگی، مجاہدہ لور روش علوم کے ذریعے روشن، مستی، فرحت لور راحت ملتی ہے۔ لور اس بندگی لور طاعت کو ترک کر دینے سے وہ خوشی غروب ہوئے۔ ہو جاتی ہے۔ پس بید دو حالتیں، بندگی لور ترک بندگی اس کے مشرق لور مغرب ہوئے۔ پس آگر تو زندہ کر دینے پر قادر ہے تو اس روشنی لور راحت کو جو بندگی سے طلوع ہوتی ہے تو اس حالت غروب میں کہ فتق و فساد لور معصیت ہے، ظاہر کر۔ یہ بندے کا کام نہیں، بندہ اسے ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ خداکا کام ہے، وہ اگر چاہے تو آقاب کو مغرب سے طلوع کر دے۔ لور اگر چاہے تو آقاب کو مغرب سے طلوع کر دے۔ لور اگر چاہے تو آقاب کو مغرب سے طلوع کر دے۔ لور اگر چاہے تو آقاب کو مغرب سے طلوع

هو الذّى يحي ويميت. و بى زنده كر تا اور مار تا بــــ

کافر اور مومن دونوں ہی خدا کی تشیج کرتے ہیں کہ خداوند تعالی نے خبر دے رکھی ہے کہ جو شخص سیدھے راستہ پر چلتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے طریق پر شریعت کی متلعت کرتا ہے، اسے الیی خوشیال، روشنیال اور زندگیال ملتی ہیں اور جب وہ اس کے برعکس کرتا ہے تو الی تاریکیال، خوف، کنو کیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ دونوں اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ جو خداوند تعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے:

لایزید و لاینقص. وہ نہ نیادہ کرتا ہے اور نہ کم۔

سی المت ہوتارہتاہے اور اس کی سچائی ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ پس دونوں ہی خدا کی تنبیج کرنے والے ہو سے دیاں سے اور وہ ایک زبان سے کی تنبیج کرنے والے ہوئے رہے ایک زبان سے اور وہ ایک زبان سے مشتان بین.

لوراس تنبیج کرنے والے میں آسان و زمین کا فرق ہے۔ وہ تنبیج خوال اور بہ تنبیج خوال اور بہ تنبیج خوال اور بہ تنبیج خوال در بھی مسلمانوں کا واعظ ہے خوال۔ مثلاً ایک چور نے چوری کی اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وہ بھی مسلمانوں کا واعظ ہے کہ جو چوری کرے ، اس کی بہ حالت ہوتی ہے۔ اور آیک شخص کو بادشاہ نے اس کی در ستی اور ایمانداری کی وجہ سے خلعت عطا کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کا واعظ ہے۔ بہ دونوں ہی واعظ ہیں لیکن چور اس زبان سے اور امین اس زبان سے۔ لیکن ان دو واعظوں کے در میان جو فرق ہے ، تُواسے د کھے!

#### وُنیوی محبّت میں اعتدال جاہیے

فرمایا کہ تیراول خوش ہے، اور یہ کیے ہے؟ اس لیے کہ تیراعزیز دل دام کی طرح ہے۔ دام کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست ہو تاکہ شکار کو پکڑے۔ اگر طبیعت ناخوش ہو تو دام پھٹا ہوا ہے، وہ کام کا نہیں۔ پس چاہیے کہ کسی سے دوستی میں افراط نہ ہو لور نہ دشمنی میں افراط ہو۔ کیونکہ ان دونوں نے دام پھٹ جاتا ہے۔ میانہ روی افتیار کرنی چاہیے۔ یہ دوستی جس کی افراط نہیں ہونی چاہیے۔ ماسواسے دوستی ہے۔ لیکن خداوند تعالی چاہیے۔ یہ کو بارے میں کوئی افراط ضمیں ہونی چاہیے۔ اس جہت میں محبت جنتی زیادہ ہواچھی کے بارے میں کوئی افراط صورت پذیر نہیں ہوتی۔ اس جہت میں محبت جنتی زیادہ ہواچھی ہے۔ اس لیے کہ ماسواسے محبت جب افراط افتیار کرتی ہے تو بیات یاد رکھنی چاہیے کہ خلقت گردش کرنے والے آسمان کے تابع ہے۔ اور گھو منے والا آسمان پھر تا رہتا ہے۔ اور خلقت کے حالات بھی بد لتے رہتے ہیں۔ پس جب کس سے دوستی میں افراط ہوتی ہے تو وہ خلقت کے حالات بھی بد لتے رہتے ہیں۔ پس جب کس سے دوستی میں افراط ہوتی ہے تو وہ جمیشہ اس کے لیے نیکی اور بوائی چاہتا ہے اور بید دشوار ہے۔ پس طبیعت مشوش ہو جاتی ہے اور جب دشمنی افراط میں ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کی بد حتی اور کبت چاہتا ہے، اور گھو منے والا

آسان گردش کرتا ہے اور اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کسی وقت ہے حالات مسعود ہوتے ہیں اور کسی وقت منحوس۔ بیہ کہ وہ ہمیشہ منحوس رہیں ایسا نہیں ہو تا۔ پس طبیعت مشوش ہو جاتی ہے۔ کٹین خدا تعالیٰ سے محبت تمام دنیا میں اور تمام خلقت میں آتش پر ستوں، یہودیوں، عیسائیوں اور جملہ موجودات سے چھٹی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے موجد کو اس طرح دوست نہیں رکھتا۔ اس میں دوستی چھپی ہوئی ہے۔ موانع اسے حجاب میں رکھتے ہیں۔ جب موانع اٹھ جاتے ہیں تو محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ موجودات کا تو کیا کہنا۔ عدم بھی اس توقع پر جوش میں رہتاہے کہ اسے عدم سے موجود کیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ چار آدمی ایک بادشاہ کے حضور میں صف باندھے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے اور انتظار میں ہے کہ بادشاہ منصب کو اس سے مخصوص کر دے۔ اور ان میں سے ہر آدمی دوسرے سے شر مندہ ہے کیونکہ اس کی توقع دوسرے کے منافی ہے۔ پس عدم صف بستہ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں کہ ہمیں ہست سیجئے اور خداسے اپنے ایجاد کا سبق پڑھتے ہیں۔ پس وہ ایک دوسرے سے شرمندہ ہیں۔ اب جبکہ عدم کی یہ حالت ہے تو موجودات کی کیا کیفیت ہو گی۔

ہر شے خدا کی تنبیج اور حمد کرتی ہے۔

وان من شئ الا يسبّح بحمدم.

اس میں تعجب نہیں۔ تعجب اس میں ہے کہ وان من لاشئ یسبّح بحمدہ. مرلاشے اس کی تشبیح اور حمد کرتی ہے۔

### کفر کاوجود بھی ضروری ہے

ترجمه شعر بکفر اور دین دونول ہی تیرے راستہ میں دوڑ رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں۔

خدا واحدہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔

اس گھر کی بنا غفلت سے ہور اجسام اور عالم کا سب قوام غفلت سے ہے۔ یہ جسم جو پھلٹا پھولٹا ہے، یہ بھی غفلت ہی سے ہے۔ اور غفلت کفر ہے اور کفر کے وجود کے بغیر دین ممکن ہے۔ اس لیے کہ دین ترک کفر ہے۔ پس چاہیے کہ ایک کفر ہو جسے ترک کیا جا سکے۔ پس ہر دو ایک ہی چیز ہیں کیونکہ یہ اس کے بغیر نہیں اور دہ اس کے بغیر نہیں۔ یہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہیں۔ اور ان کا ایک ہی خالق ہے کیونکہ اگر ان کا خالق ایک نہ ہوتا تو یہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے۔ اس لیے کہ تو جو چیز پیدا کرتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے۔ اس لیے کہ تو جو چیز پیدا کرتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے۔ اس لیے کہ تو جو چیز پیدا کرتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے۔ اس لیے کہ تو جو چیز پیدا کرتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ جزو ہوتے ہیں۔ پس جب خالق ایک ہے تو وہ وحدۂ لاشر یک ہول

### یہ آفتاب حقیقی آفتاب کی فرع ہے

کے گئے کہ سید برہان الدین بات خوب کرتا ہے۔ لیکن باتوں میں سائی کے شعر بہت لے آتا ہے۔ فرملیا ایسا ہوتا ہے کہ کمہ دیتے ہیں، آفاب اچھا ہے لیکن وہ روشی دیتا ہے۔ یہ اس میں عیب ہے۔ سنائی کے اشعار کا استعال الن باتوں کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ چیزوں کو آفاب ہی دکھا تا ہے۔ لور آفاب کے نور ہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آفاب کے نور کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں دکھا ہے۔ آخر یہ آفاب ایسی چیزیں دکھا تا ہے، جو کام میں آتیں۔ ایک آفاب ہے جو ایسی چیزیں دکھا تا ہے جو کام میں آتی ہیں، حقیق میں نہیں آتیں۔ ایک آفاب ہے جو ایسی چیزیں دکھا تا ہے جو کام میں آتی ہیں، حقیق آفاب یہ ہے۔ لوروہ آفاب اس کا مجاز لور فرع ہے۔ آخر تم بھی بقد یہ عقل جزوی اس آفاب کی طرف رغبت رکھتے ہو لور اس سے نورِ علم طلب کرتے ہو۔ تہیں غیر محسوس چیزیں کی طرف رغبت رکھتے ہو لور اس سے نورِ علم طلب کرتے ہو۔ تہیں غیر محسوس چیزیں نظر آئی ہیں۔ لور تہماری عقل ہو حق ہے لور تم ہر استاد لور ہر دوست سے پچھ نہ پچھ سیجھنے

اور حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہو۔ پس ہم نے سمجھ لیا، ظاہرا آفناب کے علاوہ ایک دوسرا آفناب ہے، جس سے حقائق اور معانی کا انکشاف ہوتا ہے اور بیہ علم جزوی جس کی طرف تو گریز کرتا ہے اور جس سے تو خوش ہوتا ہے، اس بوے علم کی فرع اور عکس ہے۔ بیہ پر تو اس بوے علم اور اصلی آفناب کے متعلق تجھے پڑھاتا ہے کہ:

اولئك ينادون من مكان بعيد. (فصلت يه لوگ قرآن كوس كراس كى طرف سے عمر) و من مكان بعيد. (فصلت ايسے بيروايس كه گوياانيس كهيں بهت دور

يكاراجا رباہے۔

تواس علم کواپی طرف تھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ نہیں ساتا تواس جگہ دیر سے پہنچتا ہے۔ میرایهاں سانا ناممکن ہے۔ بور اس جگہ تیرا آنا مشکل ہے۔ ناممکن کی تکوین ناممکن ہے، لیکن مشکل کی تکوین ناممکن نہیں ہے۔ پس اگرچہ مشکل ہے تو کوشش کرتاکہ تُو بوے علم سے پیوست ہو جائے اور بیہ توقع نہ رکھ کہ وہ یمال سا جائے۔ کیونکہ بیہ ناممکن ہے اور اسی طرح اغنیاء خداوند تعالیٰ کی محبت ِغناسے پیبیہ پبیبہ اور حبہ حبہ جمع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پر تو غناہے انہیں غناکی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ غناکا پرتو کہتا ہے۔ میں تنہیں بکارتا ہول، اس بوے غناسے تم مجھے ادھر کیوں تھینچتے ہو۔ میں اس جگہ نہیں ساتا۔ تم اس غنا کی طرف آؤ۔ حاصل کلام بیہ کہ اصل چیز عاقبت ہے ، عاقبت ا چھی ہو۔ اچھی عاقبت کی بیہ مثال ہے کہ وہ درخت جس کی جڑاس روحانی باغ میں مضبوط ہو لور اس کی شاخیں، مٹنیاں اور کھل کسی دوسری جگہ لٹکتے ہوں۔ لور اس کے کھل گر رہے ہوں۔ آخر ان پھلوں کو اس باغ میں لے آتے ہیں۔ کیونکہ جڑاس باغ میں ہے۔ اور اگراس کے برعکس ہو تواگرچہ تشبیح و خہلیل کریں۔جب اس کی جڑاس دنیا میں ہے،اس کے کھل بھی اسی دنیا میں لے آتے ہیں۔ اور اگر دونوں ہی اس باغ میں ہوں، نور عظے نور!

### ُشیخے سے دوستی

اکمل الدین نے کہا: میں مولانا کا عاشق ہوں اور ان کے دیدار کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی آخرت یاد نہیں آتی۔ ان اندیثوں اور مقاصد کے بغیر میں مولانا کو دوست رکھتا ہوں۔ ان کے جمال سے مجھے آرام حاصل ہو تا ہے اور ان کی عین صورت اور ان کے خیال سے مجھے لذت حاصل ہوتی ہے۔

فرمایا : اگرچہ آخرت اور خدا کا خیال دل میں نہیں آتا۔ لیکن دوستی میں وہ سب مضمر ہے۔اور ہے۔

ایک معثوقہ رقاصہ نے خلیفہ کے سامنے چار تارہ بجلیا۔ خلیفہ نے کہا:

فی یدیك صنعتك قالت فی رجلی یا اے عورت تیرے ہاتھ میں تیرا ہنر ہے۔ خلیفة رسول الله.

#### رسول کے خلیفہ!

ہمارے ہاتھوں میں خوشی اس لیے ہے کہ اس میں پاؤل کی خوشی مضمر ہے۔
پس اگرچہ مزید تفصیل کے ساتھ آخرت کو یاد نہیں کر تا۔ لیکن شخ کو دیکھنے اور فراق شخ سے ڈرنے میں اسے جو لذت آتی ہے، یہ اس ساری تفصیل کی ضامن ہے۔ اور وہ سب اس مضمر ہے۔ جیسے کوئی میٹے کو یا بھائی کو نواز تا ہے، اور دوست رکھتا ہے تو اگرچہ فرزندمی، اخوت، المید وفا، رحم و شفقت اور محبت اور دوسرے نفع جن کی المید خوایش و اقارب کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، اس کے خیال میں نہیں آتے۔ لیکن یہ سب تفصیل ان کے باہمی تعلق میں مضمر ہوتی ہے۔ یہ ایسے بی ہے جیسے لکڑی میں ہوا مضمر ہوتی ہے۔ یہ ایسے بی ہے جیسے لکڑی میں ہوا مضمر ہوتی ہے، کری خواہ مٹی میں ہو ان ہو تو آگر کو اس سے کوئی

ل اكمل الدين أيك طبيب تضاور مولانا كے مريد تھے۔

کام نہ ہو۔اس لیے کہ ہوا آگ کا چارہ ہے اور آگ کی زندگی ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ نفخ سے زندہ ہوتی ہے۔

لکڑی خواہ پانی اور مٹی ہی میں ہو، ہوااس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اس میں ہوا چھٹی نہ ہو تو لکڑی پانی کی سطح پر نہ آئے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے توبات کرتا ہے۔ اس بات کے لوازم کئی ہیں۔ عقل اور دماغ اور لب و دہن اور کام و زبان اور جسم کے تمام اجزا جو اعضائے رکیسہ ہیں، اور افلاک کے ارکان و طبائع اور سو ہزار اسباب جن سے یہ دنیا قائم ہے، تاکہ تو عالم صفات تک پنچے۔ اور پھر اس کے بعد اس ذات تک بایں ہمہ یہ معانی بات سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں بخن میں پوشیدہ ہیں۔

## مستعار سرکشی

آدمی کو روزانہ پانچ چھ بار ناکامی اور تکلیف در پیش آتی ہے۔ اس پر اسے اختیار نہیں ہو تا اور یہ تکلیفیں خود اس کی طرف سے قطعاً نہیں ہو تیں بلحہ کسی غیر کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ اسی غیر کا مسخر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ غیر اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ الدا برا فعل رنج دیتا ہے۔ اگر نگہبان نہ ہو تو یہ مناسب تکلیف کون دے۔ ان تمام نامر ادیوں کے باوجود اس کی طبیعت اس کا اقرار نہیں کرتی اور مطمئن نہیں ہوتی کہ میں کسی کے حکم کے ماتحت ہوں۔

آدم کواپی صورت پرپیداکیا۔

اس میں الوہیت کی صفت، جو صفتِ عبودیت کی ضد ہے، مستعار رکھ دی ہے۔ اس میں کتنی ہی سر کوبی ہو، وہ مستعار سرکشی نہیں چھوڑ تا، لور ان ناکامیوں کو فراموش کر

خلق آدم علے صورته.

دیتا ہے۔لیکن اس وقت تک اسے فائدہ نہیں ہو تاجب تک اس مستعار کو اس کی ملکیت نہ بنادیں۔جب تک بیرنہ ہو،اسے چپت سے رہائی نہیں ملتی۔

### ایک عُقد ہُ دل کی کشود

ایک عارف نے کہا، میں ایک تھی میں گیا، تاکہ میرے دل کی کشود ہو، کیونکہ تھی بعض اولیاء کی گریز گاہ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تھی کی مالک کا ایک شاگر دہے۔

اس نے کمر باندھ رکھی ہے اور کام کر رہا ہے۔ مالک اسے کہتا، یہ کر اور وہ کر۔ شاگر دبوی پھرتی سے کام کر تا۔ مالک کو اس کی چستی اور فرما نیر داری بہت پسند آئی۔ بولا، ہاں اس طرح چست رہ۔ اگر تو ہمیشہ پھر تیلا رہا اور ادب سے کام لیتارہا تو میں اپنا مقام کجھے سونپ دول گا اور کجھے اپنی جگہ بٹھاؤں گا۔ مجھے ہنمی آگئی اور میرے دل کا عقدہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس دنیا کے تمام رؤسا اپنے نوکروں کے متعلق اسی صفت سے متصف ہیں۔

### خداہر شے پر قادر ہے

کماوہ نجومی کہتاہے، تہمارا دعویٰ ہے کہ جن افلاک اور کر و خاکی کو میں دیکھتا ہوں، ان سے باہر کوئی چیز موجود ہے۔ میرے سامنے ان کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر دہ ہے تو مجھے دکھاؤ کمال ہے؟

فرمایا کہ سوال اہتدائی سے فاسد ہے۔ اس لیے کہ تو کہتا ہے د کھاؤوہ کہاں ہے؟ اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آلور بتا کہ تیر ااعتراض کہاں ہے؟ اور کس چگہ میں ہے۔ وہ زبان میں نہیں ہے۔ سینہ میں نہیں ہے۔ ان سب کوریشہ ریشہ، ککڑے

عکڑے اور ذرّہ ذرّہ کر دے۔ دیکھ کہ اس اعتراض اور فکر کو تُو ان سب میں کہیں پاتا ہے؟ پس ہم نے سمجھ لیا کہ تیرے فکر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب تُو اپنے فکر کی جگہ کو نہ سمجھا تو فکر کو پیدا کرنے والے کی جگہ کو کیونکر سمجھ سکتا ہے؟ اتنے ہزار افکار اور حالات تجھ پر دارد ہوتے ہیں، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ وہ تیرے مقدور میں نہیں ہیں۔ تیرے محکوم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کے طلوع ہونے کے مقام کو تو جانے کہ وہ کہال ہے تو ا نہیں نیادہ کر دے۔ ان تمام چیزوں کی گزرگاہ تُو ہے اور تجھے خبر نہیں ہے کہ کہال سے آتی ہیں اور کمال جاتی ہیں اور کیا کریں گی ؟ جب تُو اپنی حالت کے متعلق مطلع ہونے سے عاجزہے تو تُوکس طرح توقع رکھتاہے کہ اپنے خالق کے متعلق مطلع ہو؟ ہیسوا کہتی ہے كه وه آسان ميں نہيں ہے۔ اے كتيا! تُوكيے جانتى ہے كه نہيں ہے؟ ہال تونے آسان كا چیہ چیہ چھان ماراہے؟ اس کے بعد توجہ دیتی ہے کہ اس میں نہیں ہے؟ اپنی ہیسوا کو جسے تو گھر میں رکھتا ہے، تو شیں جانتا تو آسان کو تو کیسے جانے گا؟ ارک تو نے آسان اور ستاروں کا نام سن لیاہے اور افلاک کی باتیں کرنے لگ گیاہے۔ اگر تحقیم آسان کی اطلاع ہوتی یا تو آسان کی طرف گیا ہو تا تو بہ ہر زہ سر ائی نہ کر تا۔ بہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا آسان پر نہیں ہے۔اس سے بیہ مراد نہیں کہ وہ آسان پر نہیں ہے۔مطلب بیہ ہے کہ آسان اس پر محیط نہیں ہے، بلحہ وہ آسان پر محیط ہے۔ وہ بے چون و چگونہ ہے۔ آسان سے اس کا تعلق اسی طرح بے چون و چگونہ ہے جیسے اس کا تعلق تجھ سے بے چون و چگونہ ہے۔ سب پچھ اس کے قبضہ کندرت میں ہے اور ہر چیز اس کی مظہر ہے۔ اور اس کے تصرف میں ہے۔ یں وہ آسان لور اکوان سے باہر نہیں۔ لور وہ آبکی ان کے اندر بھی نہیں۔ لیعنی بیہ اس پر محیط نہیں ہیں، لور وہ سب پر محیط ہے۔

#### معمار عمارت سے لطیف تر ہے

ایک شخص نے کہا: پیشتر اس کے کہ زمین و آسان اور کرسی پیدا ہوئے، تعجب ہے کہ خداکمال تھا؟ ہم نے کما کہ بیہ سوال ابتداء ہی سے فاسدہ، اس لیے کہ خداوہ ہے جس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تُو پوچھتا ہے کہ وہ اس سے بھی پہلے کہاں تھا؟ آخر تیری سب چیزیں جگہ کے بغیر ہیں۔جو چیزیں تجھ میں ہیں، کیا توان کو جانتاہے،جو تُواس کی جگہ بوچھتا ہے جو بے جگہ ہے۔ تیرے حالات اور افکار کی جگہ کا تصور کیسے بندھتا ہے؟ آخر افکار کا خالق افکارے لطیف ترہے۔ مثلاً بیہ معمار جس نے گھر بنایاس گھرسے لطیف تر ہے،اس کیے کہ وہ سینکڑوں ایسے گھر بنا چکا ہے۔وہ کئی دوسرے کام اور تدابیر کر چکا ہے۔ یہ سب بچھ بک بیک نہیں ہو جاتا، وہ ایک ایک کر کے بناسکتا ہے۔ پس معمار عمارت سے لطیف تر اور عزیز تر ہے۔ لیکن وہ لطافت نظر نہیں آتی، سوائے عمارت کے ذریعہ کے۔ اور وہ عمل جو عالم حس میں آتا ہے،اس لیے ہے کہ اس کی لطافت اور جمال کو ظاہر کرے۔ بیہ سانس (بخارات کی صورت میں) موسم سرما میں ظاہر ہو تا ہے اور موسم گرما میں ظاہر نہیں ہو تا۔ بیہ نہیں کہ گرمامیں سانس منقطع ہو جا تاہے اور سانس باقی نہیں رہتا۔ بلحہ گرما لطیف ہے اور سانس بھی لطیف ہے۔اس لیے بیہ ظاہر نہیں ہو تا۔سر مامیں معاملہ اس کے برعکس ہو تاہے۔اسی طرح تیرے سب اوصاف اور معانی لطیف ہیں،وہ نظر نہیں آتے۔ وہ فعل سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جھ میں علم موجود ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ جب تُو تحسی خطاکار کو بخشاہے تو حکم ہو جاتا ہے۔اس طرح تیری قہاری نظر نہیں آتی۔جب تُو تحسی مجرم پر غصے ہو تا ہے اور اسے پیٹتا ہے تو تیرا قهر نظر آ جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ انتائی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اس نے زمین اور آسان پیدا کر دیئے تاکہ اس کی قدرت

اوراس کی صنعت نظر آئے۔اس کیےاس نے فرمایا ہے:

افلم ینظروا الی السماءِ فوقهم کیف کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنیناہا.

میراسخن میرے ہاتھ میں نہیں ہے،اسی وجہ سے جھے افسوس ہے۔اس لیے
میں چاہتا ہوں، دوستوں کو وعظ کروں، گرسخن میرا مطیع نہیں ہے۔ جھے بہت افسوس
ہے۔لیکن اس لحاظ سے کہ میراسخن مجھ سے بلند تر ہے اور میں اس کا محکوم ہوں، بہت
خوش ہوتا ہوں۔اس لیے کہ وہ بات جو خداوند تعالیٰ کہتا ہے، جمال بھی جاتی ہے زندہ کرتی
ہے اور بوااثر کرتی ہے۔

وما رمیت اذا رمیت ولکن الله رمٰی. جب تُونے تیر چلایا تو تُونے نہیں بلکہ اللہ (سورہ انفال: ع۲) کے تیر چلایا۔

جو تیر خدا کی کمان مے نکاتا ہے، اسے کوئی ڈھال اور کوئی ذرہ بخر نہیں روک کئی۔ اس لحاظ سے میں خوش ہوں۔ اگر انسان میں صرف علم ہی علم ہوتا اور جمالت نہ ہوتی تو آدمی جل جاتا اور باتی نہ رہتا۔ پس جمالت مطلوب ٹھری اس لحاظ سے کہ وجود کی بقا اس سے ہے، اور علم اس لحاظ سے مطلوب ہے کہ وہ معرفت اللی کا وسیلہ ہے۔ پس سے دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور سب ضدیں ایک ہی ہیں۔ رات اگرچہ دن کی ضد ہے۔ لیکناس کی مددگار ہیں۔ اور سب ضدیں ایک ہی ہیں۔ رات اگرچہ دن کی قو کوئی کام نہ ہو سکتا اور کچھ حاصل نہ ہو تا۔ اور اگر ہمیشہ دن ہوتا تو آنکھ اور سر اور دماغ خیرہ سے اور دیوانہ ہوتے، اور معطل رہتے۔ پس رات کو آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ اور دماغ خیرہ دماغ، فکر، ہاتھ، کان، آنکھ سب کے سب قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور دن کے وقت ان دماغ، فکر، ہاتھ، کان، آنکھ سب کے سب قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور دن کے وقت ان قوتوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس حکیم

کے نزدیک وہ سب ایک ہی کام کرتی ہیں، اور وہ اضداد نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بدآدمی کمال ہے، جس میں نیکی نہ ہو۔ اور کون سا آدمی نیک ہے جس میں بدی بالکل نہیں ہے؟ ایک مثال کیجئے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ خوبصورت عورت سامنے آ گٹی۔ وہ اس سے زنامیں مصروف ہو گیا۔ اس زنا کی وجہ سے اس سے وہ خون نہ ہو سکا۔ اب زنا محیثیت زنا کے براہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ اس نے ایک قتل کی وار دات کو روک دیا، نیک ہے۔ پس بدی اور نیکی ایک چیز ہیں۔ ان کے اجزا علیحدہ علیحدہ نمیں ہیں۔ آتش پر ستوں سے ہاری بحث اسی بناء پر ہے۔ وہ کہتے ہیں ، خدا دو ہیں ، ایک نیکی کا خالق اور دوسر ا خالقِ شر۔ اب تو مجھے خیرِ بے شر د کھا تاکہ میں قائل ہو جاؤں کہ شر کا ایک خدا ہے آور ایک خیر کا خدا ہے۔ اور بیہ ناممکن ہے، اس لیے کہ خیر شر سے جدا نہیں ہے۔ جب خیر اور شر دو نہیں ہیں تو دو خالق ناممکن ہوئے۔ ہم تم پر لازم قرار نہیں دیتے کہ تم ضرور یقین کر لو کئہ ایبا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں،اس سے تم میں ظن پیدا ہو تاہے کہ مبادااییا ہی ہو جیسا کہ وہ کتے ہیں۔ بیہ تشکیم شدہ ہے، مگریقینی نہیں کہ ابیا ہو۔ تنہیں کیسے یقین آگیا کہ ایسے نہیں ہے۔ خدا فرما تاہے کہ اے کا فر!

الایظن اولئك انهم مبعثون لیوم عظیم. کیاانهیں خیال نہیں آتا کہ قیامت کے بوے (سور وَ تطفیف : ع ۱)

ظیت بھی ظاہر نہ ہوئی۔ کیونکہ وہ وعدے جو ہم نے کیے مبادا کہ سیچے ہوں۔ اور کافروں سے مواخذہ اس بنا پر ہوگا کہ کیا تیرے خیال میں نہ آیا؟ تونے کیوں احتیاط نہ کی اور جارا طالب نہ ہوا؟

## فضیلت محض خدا کی عنایت ہے

ابوبکڑ کی فضیلت نماز، روزہ، صدقہ کی بنا پر نہیں بلعہ اس شے کی بنا پر ہے، جو ان کے

مافضل ابوبكرٍ بكثرة صلوة وصوم وصدقة بلوقير بما في قلبه.

في الحركاتِ بركات.

دل میں ہے۔

فرماتے ہیں کہ دوسروں پر حضرت ابوبح کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے اور روزے بہت رکھتے تھے، بلحہ اس وجہ سے کہ ان پر عنایت ہے اور یہ ان کی محبت ہے۔ قیامت کے دن جب نمازوں کو لائیں گے توانہیں ترازو میں رکھیں گے اور اسی طرح روزوں اور صد قات کو لیکن جب محبت کو لائیں گے تو وہ ترازو میں نہیں سائے گی۔ پس اصل چیز محبت ہے۔ اب جب اُبو اپنے آپ میں محبت دیکھے تو اسے بوھا تاکہ وہ زیادہ ہو۔ جب تو اپ آپ میں سرمایہ دیکھے، اور وہ طلب ہے، تو اس سرمایہ یعنی طلب کو بوھاکیو مکلہ:

حرکتوں میں برکت ہے۔

اور اگر تواسے نہ بوھائے گا تو سرمایہ تجھ سے جاتارہے گا۔ تو زمین سے کم نہیں ہے۔ زمین کو حرکات سے اور کدال سے الٹ بلٹ کر متغیر کر دیتے ہیں اور وہ شکر دیتی ہے۔ اور جب اسے ترک کر دیتے ہیں، تو وہ سخت ہو جاتی ہے۔ پس جب تواپئے آپ میں طلب دیکھے تو آ اور جا، اور یہ نہ کہ کہ اس جانے میں کیا فائدہ ہے؟ تو جا، فائدہ خود ظاہر ہو جائے گا۔ کسی مرد کا دوکان کی طرف جانا بغیر حاجت کے نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھر میں بیٹھ جائے تو یہ استغناکا دعویٰ ہے۔ روزی نہیں آئے گی۔ عجیب بات ہے کہ مال اس بچے کو دودھ دیتی ہے جو روئے۔ اگر چے یہ خیال کرے کہ میرے اس

رونے کا کیا فائدہ ہے، اور رونا دودھ دینے کا موجب ہے تو دودھ سے رہ جائے۔ ہم دیکھتے

ہیں کہ اس سبب سے اسے دودھ پہنچاہے۔اب اگر کوئی کے کہ اس رکوع لور سجود میں کیا فائدہ ہے؟ اور میں بیہ کیوں کروں؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ جب تو کسی امیر پاکسی رئیس کے سامنے اسی طرح حاضر ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور تعظیم سے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے تو آخر وہ امیر تھے پر رحم کر تاہے اور تھے روٹی کا عکرا دیتا ہے۔ وہ چیز جو امیر میں رحم پیدا کرتی ہے، امیر کا گوشت پوست نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ گوشت اور پوست اپنی جگہ ہے۔ اور خواب اور بے ہوشی میں بھی۔ لیکن اس کے سامنے اس گوشت اور پوست کی حاضری بے فائدہ ہے۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ امیر میں جو رحم ہے، وہ نظر نہیں آتا اور د کھائی نہیں دیتا۔ پس جب ممکن ہے کہ گوشت پوست میں کسی چیز کی ہم خدمت کریں جو نظر نہیں آتی تو گوشت اور پوست سے باہر بھی ممکن ہے۔ اور اگر وہ چیز جو گوشت اور پوست میں چھپی ہوئی ہے، نہ ہوتی تو ابوجهل اور مصطفے ایک ہوتے، اور ان میں فرق نہ ہو تا۔ ظاہر کے اعتبار سے بہرے اور سننے والے کان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ریہ بھی جسم كا حصه ہے اور وہ بھى۔ البيتہ جو شنوا نہيں ہے، اس ميں بنيال ہے، وہ نظر نہيں آتا۔ پس اصل چیز وہ عنایت ہے۔ توجو ایک امیر آدمی ہے، تیرے دو غلام ہیں۔ ایک نے تیری بہت خدمت کی، اور تیری خاطر بہت سفر کیا۔ اور دوسر اخدمت کرنے میں کاہل ہے۔ ہم د یکھتے ہیں کہ اس خدمت کرنے والے کی نسبت تو کابل غلام سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگرچہ توخدمت کرنے والے غلام کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ابیا ہو جاتا ہے۔عنایت پر تھم نہیں چلایا جا سکتا۔ بیہ دائیں آنکھ لور بائیں آنکھ دونوں بظاہر ایک ہیں۔ عجیب بات ہے۔ دائیں آنکھ کونسی خدمت کرتی ہے،جوبائیں آنکھ نہیں کرتی۔لور دلیاں ہاتھ کیاکام کرتاہے جو بلیاں نہیں کر تا۔ کور اسی طرح دلیاں پاؤل۔ لیکن عنایت دائیں آنکھ پر ہوئی۔ اور اسی طرح جمعه في ونول پر فضيلت پائى كيونكه

عند الله ارزقاً غیرا رزاق کتبت له فی خدا کے یہاں رزقِ مقوم کے علاوہ اور بھی للوح فلیطلبھا فی یوم الجمعة. رزق ہے، اسے جمعہ کے روز طلب کرنا

عاہے۔

اب اس جعہ نے کوئی خدمت کی جو دوسرے دنوں نے نہ کی؟ اصل بات بیہ ہے کہ عنایت اس پر ہوئی اور بیربزرگی اس ہے مخصوص ہو گئی۔ اب اگر ایک اندھا کے کہ مجھے اندھا پیدا کیا گیاہے، میں معذور ہوں، تواس کے بیر کمہ دینے سے کہ میں اندھا ہوں اور معذور ہوں، فائدہ نہیں ہو تا۔ اور اس ہے تکلیف دور نہیں ہوتی۔ بیہ کافر جو کفر د کھ کی حالت میں ہیں۔ آخر کفر کی تکلیف میں ہیں اور پھر جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ تکلیف بھی عین عنایت ہے۔ جب وہ راحت میں کردگار کو بھول جاتے ہیں تو تکلیف میں اسے یاد كرتے ہيں۔ پس دوزخ معبد ہے اور كافروں كى مسجد ہے۔ اس ليے كه وہاں خدا كوياد كرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے قیدخانہ میں، مصیبت میں اور دانتوں کے درد میں۔ اور جب تکلیف آئے تو غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی حضوری کے قائل ہو جاتے ہیں اور آہ و زاری کرتے ہیں کہ یارب! یار حمٰن! یاحق! یااللہ! صحت ہو جاتی ہے۔ پھر غفلت کا پردہ سامنے آ جاتا ہے۔ کتا ہے مجھے خدا نہیں ملتلہ میں اسے نہیں دیکھتا۔ کیا ڈھونڈوں! یہ کیابات ہوئی کہ تکلیف کے وفت تُو نے اسے دیکھے لیالور وہ تجھے مل گیا۔ اس گھڑی تواہیے نہیں دیکھتا۔ پس جب تو تکلیف میں اسے دیکھتا ہے، بچھ پر تکلیف مستولی کر ویتے ہیں تاکہ تو خدا کا ذکر کرتا رہے۔ پس راحت میں دوزخ ہوا کہ اس میں خداہے غفلت رہی۔ اور خدا کو باد نہ کیا۔ دوزخ میں رات دن ذکرِ خدا کر تا ہے۔ جب دنیا، آسان، زمین، چاند، سورج، سیارول، نیک اور بد انسانول کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اسے یاد کریں۔ اس کی بندگی مجالا ئیں اور تشبیح کریں۔اب جب کافر راحت میں بیہ نہیں کرتے اور ان کی

پیدائش کا مقصد یہ ہے تو وہ جنم میں جاتے ہیں تاکہ وہ ذکر کریں۔ لیکن مومنوں کو تکلیف کی حاجت نہیں ہے۔ یہ راحت میں اس تکلیف سے غافل نہیں ہیں اور اس تکلیف کو بہیشہ موجود دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک عقلند لڑے کا پاؤل آیک مرتبہ ہی کا ٹھر میں ڈال دیں تو وہ کانی ہو تا ہے اور وہ کاٹھ کو نہیں بھولتا۔ لیکن احمق لڑکا کا ٹھ کو بھول جاتا ہے۔ اسے ہر لیظہ کاٹھ چاہیے۔ اس طرح ایک ذیرک گھوڑے کو ایک ہی دفعہ مہمیز لگانا کافی ہے، اسے دوسری مرتبہ اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ سوار کو گئی کوس لے جاتا ہے، اور اس مہمیز کی فورے کو نہیں بھولتا۔ لیکن بے وقوف گھوڑے کو ہر لحظہ مہمیز چھونے کی ضرورت ہوتی نوک کو نہیں بھولتا۔ لیکن بے وقوف گھوڑے کو ہر لحظہ مہمیز چھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسان کو اٹھانے کے لاکق نہیں ہوتا، اس پر گور لادتے ہیں۔

#### شنيره ما نندِ ديده

کان کاکسی بات کو متواتر سننادیکھنے کاکام دیتا ہے، اور رؤیت کا تھم رکھتا ہے۔ جیسے تو اپنے مال باپ سے پیدا ہول تجھے کہتے ہیں کہ تُو الن سے پیدا ہول تُو نے اپنی آنکھ سے ہیں دیکھا کہ ان سے پیدا ہول لیکن بیبات بہت زیادہ کہنے سے تیرے نزدیک حقیقت بن گئی۔ اب اگر کہیں کہ تو ان سے پیدا نہیں ہوا تو تُو نہیں سنتا۔ اور اسی طرح خلقت سے تُو نئی۔ اب اگر کہیں کہ تو ان سے پیدا نہیں ہوا تو تُو نہیں سنتا۔ اور اسی طرح خلقت سے تُو قوان سے بیدا نہیں ہوا تو تُو نہیں سنتا۔ اور اسی طرح فلقت سے تُو قوات کے ساتھ بہت سُنا کہ بغداد اور میخہ دو شہر موجود ہیں۔ اگر کہیں وہ نہیں ہیں، اور قتم کھا کیں تو بھی تُو یقین نہیں کرے گا۔ پس ہم نے سمجھ لیا کہ جب کان متواتر کوئی بات سنتے ہیں تو وہ دیکھنے کا تھم رکھتے ہیں۔ اس طرح ازروئے ظاہر متواتر گفتگو کو دید کا مر تبہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کی شخص کی ایک ہی گفتگو متواتر کا تھم رکھے کیونکہ دراصل وہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کی شخص کی ایک ہی گفتگو سو ہزار گفتگو ہوئی۔ اور تجھے اس پر کیا تعجب ایک نہیں سو ہزار ہے۔ پس اس کی ایک گفتگو سو ہزار گفتگو ہوئی۔ اور تجھے اس پر کیا تعجب

آتا ہے؟ بیباد شاہ ظاہرا طور پر سوہزار تھم رکھتا ہے۔ اگر چہ وہ ایک ہی ہے۔ اگر سوہزار آدمی کہیں تو بھی یقین میں اضافہ نہیں ہو گا۔ اگر وہ خود کے تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ پس جب ظاہر میں سیہ ہو تو اس سے بہتر ہے۔ خواہ تو ساری دُنیامیں پھرا، جب تو اس کی خاطر نہیں پھرا تو جے دنیا کے گرد دوسری مرتبہ پھرنا چاہیے کہ:

قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف اے پینجبر! ان سے کہوکہ زمین پر چلو پھرو، کان حاقبہ المحذبین. (سورہ انعام : ع۲) پھردیکھوکہ جھٹلانے والول کا کیا انجام ہول

وہ سر میری فاطر نہ تھی، بلتہ اسن اور پیاز کی فاطر تھی۔ جب تواس کی فاطر نہیں گھوہ تو اپنی کسی غرض کے لیے گھوہ وہ غرض تیرا حجاب بن گئے۔ اس نے تجھے نہ چھوڑا کہ تو مجھے دیکھا۔ جس طرح بازار میں تو کسی کو کوشش کر کے بلاتا ہے تو کسی دوسرے کو تو نہیں دیکھا۔ جس طرح بازار میں تو خلق کو اپنے خیال ہی میں دیکھا ہے۔ یا کسی دوسرے کو تو نہیں دیکھا ہے۔ یا کسی اور کسی جاتی ہوتی ہے۔ چونکہ تیرے کان، آنگھیں اور کتاب میں تجھے ایک مسئلہ کے حل کی تلاش ہوتی ہے۔ چونکہ تیرے کان، آنگھیں اور ہوش اس ایک مسئلہ سے بھر ہوتے ہیں۔ تو اس سے ورق اللتا جاتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ بس جب تیری نبیت اور مقصد اس کے علاوہ رہا تو جمال بھی پھرا ہوگا، اس مقصد سے پر رہا ہوگا۔ اسے نہیں دیکھا ہوگا۔

# فقیہ کی تعریف

حضرت عمر کے زمانہ میں ایک شخص تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہال تک کہ اس کابیٹا اسے دودھ دیتا۔ لور چوں کی طرح اس کی پرورش کر تا۔ حضرت عمر نے اس کی بیٹی سے فرمایا کہ اس زمانہ میں باپ پرجو تو حق رکھتی ہے، وہ حق کوئی بیٹا نہیں رکھتا۔ اس نے جواب دیا۔ آپ سے فرماتے ہیں، لیکن مجھ میں اور میرے باپ میں فرق ہے۔ میں اس کی خدمت میں کو تابی نہیں کرتی۔ لیکن باپ جب میری خدمت کرتا تھا تو وہ کا نیتا تھا کہ مجھے کوئی دکھ نہ ہو۔ اب میں باپ کی خدمت کرتی ہوں تورات دن دعا مانگتی ہوں، اور خداسے اس کی موت چاہتی ہوں تاکہ اس کی زحمت مجھ سے منقطع ہو۔ میں باپ کی خدمت تو کرتی ہوں گروہ اس کا مجھ پر کا نینا کمال سے لاؤں ؟ حضرت عمر نے فرمایا:

هٰذِه افقهُ من عمر بيم عورت عمر سي يوه كر فقيه ہے۔

لینی کہ میں نے ظاہر پر تھم کیا۔ اور تونے اس کا مغز کہہ دیا۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے مغز سے مطلع ہو۔ اس کی حقیقت کو جانتا ہو۔ افسوس عمرٌ پر کہ وہ حقیقت اور راز سے واقف نہ ہول

ہے شک صحابہ کی سیرت الیمی تھی کہ وہ اپنے آپ کو شکست دیتے اور دوسروں کی مدح کرتے۔

### لرزنے والول کی خدمت کرو

بہت سے لوگ ہیں جنہیں حضوری کی طاقت نہیں ہوتی۔ غیبت میں ان کا حال اچھار ہتا ہے۔ جیسے دن کی تمام روشنی آفتاب سے ہے۔ اگر کوئی آدمی سارا دن تُحرصِ آفتاب ہی پر نظر رکھے تو اس سے کوئی کام نہ ہو، لور اس کی آنکھ خیرہ ہو جائے۔ اس کے لیے بہی بہتر ہے کہ کسی کام میں لگارہے لوریہ نظر سے قرصِ آفتاب کی غیبت ہے۔ لور اس طرح یہار کے سامنے اچھے کھانوں کا ذکر اس کے حصولِ قوت واشتہا کے لیے بیجان آور ہے۔ البتہ ان کھانوں کی موجودگی سے اس کا نقصان ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خداکی

طلب میں لرزہ اور عشق چاہیے۔ جس کسی کولرزہ نہ ہو اس پر لرزنے والوں کی خدمت کرنا واجب ہے۔ کوئی پھل درخت کے تنے پر نہیں لگتا، اس لیے کہ تنالرز تا نہیں۔ شاخوں کے سرے لرزاں ہیں،اس لیے انہیں کھل لگتے ہیں۔ تناشاخوں کے سروں کو تقویت دیتا ہے۔ اور کھل کی وجہ سے وہ کلماڑے کے زخم سے خود بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور جب درخت کے بینے کالرزہ کلہاڑے کی وجہ ہے ہو گا تواس کانہ لرزنااور سکون پذیر رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ وہ لرزنے والول کی خدمت کر تارہے۔

### کمال پر زیادتی نقضان ہے

اس لیے کہ "معین الدین" ہے، "عین الدین" نہیں ہے۔ یہ میم کی زیادتی کی

الزيادة على الكمال نقصان. كمال يرنيادتي نقصان --

میم کی وہ زیادتی نقصان ہے۔جس طرح چھ انگلیاں ہیں۔اگرچہ بیہ زیادہ ہیں، مگر نقصان ہوتا ہے۔ احد کمال ہے اور احمد ابھی مقام کمال پر نہیں ہے۔ جب میم اٹھ جائے تو وہ بھی کمال ہو جاتا ہے، یعنی خداسب پر محیط ہے۔اس پر ٹو جو بھی زیادتی کرے گا نقصان ہو گا۔ بیہ ایک کا عدد تمام اعداد کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر کو کی عدد ممکن نہیں ہے۔ سید برہان الدین نے ایک بوے فائدہ کی بات فرمائی۔ ان کی بات کے ور میان ہی میں ایک بے و قوف نے کہا کہ ہمیں ایسی بات چاہیے جو بے مثال ہو۔ فرمایا تو بے مثال

چول ز نصرت بخدری ز آنسو در خذلال بود باز چول خشش گردد آل افزونی از نقصان بود

میش ازیں نصرت نشاید بود کو را داواند عضری از نملے وال کہ پنج آنگشت باشد وست را

ہے، آتاکہ توبے مثال بات سنے۔ آخر توخود بھی توایک مثال ہے۔ توبیہ نہیں ہے۔ بیہ تیراجسم تیراسایہ ہے۔ جب کوئی مرجاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلال گزر گیا۔ اگروہ یہ تھا تو کہال گیا؟ پس معلوم ہوا کہ تیرا ظاہر تیرے باطن کی مثال ہے، تاکہ تیرے ظاہر سے باطن پر استدلال کریں۔ ہر چیز جو نظر آتی ہے، کثافت ہے۔ جیسے سانس گرما میں محسوس نہیں ہوتا،البتہ جب سرما ہو کثافت سے سانس نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر واجب ہے کہ وہ قوتِ حق کا اظہار کرے اور دعوت سے تنبیہ کرے۔ البتہ اس پر واجب نہیں کہ وہ تحسی کو استعداد کے مقام تک پہنچائے۔اس لیے کہ بیر خدا کا کام ہے۔اور خدا کی دو صفتیں ہیں : قہر اور لطف انبیاء ان دونوں کے مظہر ہیں۔جو قائل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو انبیاء میں دیکھتے ہیں اور اپنی آواز اس سے سنتے ہیں۔ اور اپنی بُو اس سے پاتے ہیں۔ کوئی شخص اپیے آپ کا منکر نہیں ہو تا۔ اسی وجہ سے انبیاء امت سے کہتے ہیں کہ ہم تم ہیں اور تم ہم ہو۔ ہم میں بیگانگی نہیں ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بیہ میرا ہاتھ ہے تو اس سے کوئی گواہ نہیں مانگتے، اس لیے کہ وہ جڑا ہوا جزو ہے۔ لیکن اگر وہ کھے کہ فلال میرابیٹا ہے، تو اس سے گواہ مانگتے ہیں،اس لیے کہ وہ جزوِمنفصل ہے۔

### اصل چیز محبوب کی رضائے

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محبت خدمت کا موجب ہے۔ اور بیہ ایبا نہیں ہے۔

بلحہ محبوب کا میلانِ طبع خدمت کا مقتضی ہے۔ اور اگر محبوب چاہے کہ محب خدمت میں

مشغول ہو تو محب پر خدمت بھی لازم ہے۔ اور اگر محبوب نہ چاہے تو اس کے لیے ترک خدمت لازم ہے۔ اور اگر محبوب نہ چاہے تو اس کے لیے ترک خدمت نہیں کرتا

تواس میں وہ محبت خدمت کرتی ہے۔ بلکہ اصل چیز محبت ہے۔ اور خدمت محبت کی فرع ہے۔ اگر آسین حرکت کرتی ہے تو وہ حرکت ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ بیک یہ ضروری نہیں کہ اگر ہاتھ جرکت کرے تو آسین بھی حرکت میں آئے۔ مثلاً ایک آومی بہت بوا جب بہتا ہے۔ اتنابوا کہ وہ اس میں چھپ جاتا ہے۔ وہ جبہ اس وقت تک نہیں ہا جب جب بہتا ہے۔ اتنابوا کہ وہ اس میں چھپ جاتا ہے۔ وہ جبہ اس وقت تک نہیں ہا جب تک وہ آدمی حرکت ہو اور اس شخص کو حرکت ہو اور اس شخص کو حرکت نہ ہو۔ بعض لوگوں نے خود جبہ کو آدمی سمجھ لیا، اور آسین کو ہاتھ خیال کر لیا ہے۔ موزہ اور شیان اور آسین کو ہاتھ خیال کر لیا ہے۔ موزہ اور شلوار کے پائنچ پر پاؤل کا ممان کر لیا ہے۔ یہ ہاتھ اور پاؤل دوسرے ہاتھ پاؤل کی آسین اور موزہ ہیں۔ کہا کرتے ہیں، فلال آدمی فلال شخص کا ذیر دست ہے اور فلال کا ہاتھ است آدمیوں تک پنچتا ہے۔ اور فلال کی بات موثر ہے۔ اس سے یہ ہاتھ اور پاؤل مر او نہیں ہوتے۔

#### ماك باپ أيك ذريعه ہيں

وہ امیر آیا۔ اس نے ہمیں جمع کیا اور خود چلا گیا۔ جیسے زنبور نے شہد سے موم اسمنے کی اور خود الرگئی۔ اس لیے کہ اس کا وجود شرط تقلہ اس کی بقاشرط نہیں ہے۔ ہماری مائیں اور ہمارے باپ ذنبور کی مثل ہیں کہ طالب کو مطلوب سے ملادیتے ہیں اور عاشق اور معثوق کو اکٹھے کر دیتے ہیں اور خود اچانک پرواز کر جاتے ہیں۔ خداوند تعالی انہیں موم اور شمد جمع کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ خود الر جاتے ہیں اور موم اور شمد باتی رہ جاتے ہیں۔ اور باغبان رہ جاتا ہے۔ یہ خود باغ سے باہر نہیں جاتے۔ یہ ایسابلغ نہیں ہے، جس سے باہر جایا جاسکے۔ ہاں باغ کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم آیک جاسکے۔ ہاں باغ کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم آیک

مٹھور کی طرح ہے۔ اس میں خدا کے عشق کا موم اور شہد زنبور بیعنی مائیں اور باپ اگرچہ ذر بعیہ ہیں، لیکن وہ تربیت بھی باغبان ہی سے پاتے ہیں۔ اور مٹھور کو باغبان بنا تا ہے۔ ان ز نبوروں کو خدا تعالیٰ نے دوسری صورت دی ہے۔اس وقت جب کہ بیہ کام کرتے ہیں،ان کا لباس دوسر اہو تا ہے۔ اس کام کے مطابق جب اس عالم میں جاتے ہیں، تو لباس تبدیل کر لیتے ہیں۔اس لیے کہ وہاں انہیں دوسر اکام کرنا ہو تا ہے۔لیکن دراصل وہ شخص وہی ہے جو پہلے تھا۔ جیسا مثلاً کوئی شخص جنگ پر جائے تووہ جنگی لباس پہن لیتا ہے۔ ہتھیار باندھتاہے۔اور خود سریر رکھتاہے،اس لیے کہ جنگ کا وقت ہے۔لیکن جب وہ محفل میں آتا ہے تو اس کو باہر ہی چھوڑ آتا ہے۔ کیونکہ اب وہ دوسرے کام میں مشغول ہو گا۔ لیکن شخص وہی ہو تا ہے۔ چونکہ تو نے اسے اس لباس میں دیکھا ہو گا، جب تواہے یاد کرے گا تو وہ اس شکل اور اسی کباس میں تیرے تصور میں آئے گا۔ خواہ اس نے سینکٹرول کباس تبدیل کر کیے ہوں۔

### خوف میں ایک حکمت ہے

ایک شخص کی انگوشی ایک جگہ گم ہو گئی۔ اگرچہ انگوشی کو دہال سے چور لے گئے، وہ شخص اسی جگہ کے گرد گھومتارہا کہ میں نے یمال انگوشی گم کی ہے۔ اسی طرح صاحب تعزیت قبر کے گرد گھومتا ہے۔ وہ بے خبر ہو کر مٹی کے ڈھیر کا طواف کر تا اور اسے چومتا ہے، یعنی کہ وہ انگوشی میں نے یمیں گم کی ہے۔ اسے یمال کیسے چھوڑ دول! فداوند تعالیٰ نے اتنی کاریگری کی اور اظہارِ قدرت فرمایا تاکہ اس نے ایک دن دوروحوں کو فداوند میں حکمت اللی کے لیے ایک جگہ کر دیا۔ آدمی اگر جسم کے ساتھ لحد میں ایک

لحہ بھی پیٹھ تو خوف ہے ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے۔ پس وہ کس طرح صورت کے دام اور قالب کی خندق سے کورے۔ وہال کیے رہے ؟ خداوند تعالی نے انہیں دلوں کی تخویف اور تخویف کی تجدید کے لیے ایک نشان بنایا ہے ، تاکہ قبر کی وحشت اور خاک بیرہ سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہول جیے راستہ میں جب قافلہ کو کسی جگہ لوٹ لیتے ہیں تو لئے والے نشان کے لیے دو تین پھر لوپر تلے وہال رکھ دیتے ہیں کہ یہ خطرہ کا مقام ہے۔ یہ قبریں بھی اسی طرح خطرہ کی جگہ کے لیے نشاناتِ محسوس ہیں۔ وہ خوف ان میں اثر کرتا جو بیریں بھی اسی طرح خطرہ کی جگہ کے لیے نشاناتِ محسوس ہیں۔ وہ خوف ان میں اثر کرتا ہو بیریں بھی اسی طرح خطرہ کی جگہ کے لیے نشاناتِ محسوس ہیں۔ وہ خوف ان میں اثر کرتا ہو بیریں بھی اس کے کہ اس سے کوئی فعل صادر ہو، تجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لور اگر اس کے کہ اس سے کوئی فعل صادر ہو، تجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لور اگر اس کے بر عکس کہہ دیں کہ فلال آدمی تجھ سے بالکل نمیں ڈرتا اور اس کے دل میں تیری ہیں۔ تہیں۔ تو تنما بی بات تیرے دل میں اس کے متعلق غصہ پیدا کر دیتی ہے۔

سے بھاگٹا خوف کا اثر ہے۔ تمام عالم بھاگتا ہے۔ البتہ ہر کسی کا بھاگنا اس کے حال

کے مطابق ہو تا ہے۔ انسان کے لیے اور قتم کا، نباتات کے لیے اور قتم کا، اور روح کے
لیے اور قتم کا۔ روح کا دوڑنا بغیر قدم اور نقصان کے ہے۔ کچے انگور کو دیکھو کہ اس نے کتی
تگ و دو کی جب کمیں جاکر وہ پختہ انگور کے مقام تک پہنچا، اور اس میں مٹھاس پیدا ہوئی۔
فی الحال اس کی پہلی منزل تھی۔ وہاں تک پہنچ گیا۔ البتہ وہ دوڑتا نظر نہیں آتا۔ اور محسوس نہیں ہو تا۔ ہاں جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت دوڑا ہے،
خیس ہو تا۔ ہال جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت دوڑا ہے،
جب جاکر وہال پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی شخص پانی میں اترا۔ اور کسی نے اس کا اترنا نہ دیکھا۔
جب اس نے اچانک پانی سے سر باہر نکالا تو معلوم ہواکہ وہ پانی میں اترا تھا کہ وہ یہاں پہنچ

#### صحبت كااثر

دوستوں کے دل کو دکھ ہے جو کسی دوائی سے دور نہیں ہو تا۔ نہ سونے سے نہ چلنے پھرنے سے اور نہیں ہو تا۔ نہ سونے سے نہ چلنے پھرنے سے اور نہ کھانے سے۔ اس کا علاج صرف دیدار دوست ہے: لقاء الحلیل شفاء العلیل. دوست کا دیدار پیماری سے شفاہے۔

یہ اس حد تک درست ہے کہ اگر کوئی منافق مومنوں میں آبیٹے تو ان کی تاثیر صحبت سے اس لحظہ مومن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا قول ہے:

واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. (سورہ یہ منافقین جب مومنین سے ملتے ہیں تو بھر :ع)

جب منافق پرید عمل ہوتا ہے تو غور کر کہ جب مومن کے پاس بیٹھتا ہے تو مومن کو کیا کیا فائدہ ہو تاہے۔بساط کیاہے؟ وہ پٹم ہی سے بنی ہے۔ پٹم ایک عقلمند کے قرب ہے ایسی منقش بساط بن گئی۔ اور بیہ مکان دراصل کیا ہے؟ بیہ محض خاک ہے۔ خاک عقلمند کے قرب سے ایسا اچھا مکان بن گئی۔ عقلمند کی صحبت نے جمادات پر ایسا اثر کیا۔ تو ایک مومن کی صحبت مومن پر کیا کیا کرے گی! نفس جزوی اور عقل مخضر کی صحبت سے جمادات اس مرتبہ کو پہنچ گئی اور بیرسب عقل جزوی کا سامیہ ہے۔ سامیہ سے جسم قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اب بہیں سے قیاس کر، کتنی عقل اور دانش چاہیے کہ اس سے بیہ آسان، چاند، سورج اور زمین کے سات طبقے پیدا ہول۔ اور زمین اور آسان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب موجودات عقل کل کاسامیہ ہے۔ عقلِ جزوی کاسامیہ اس کے سایر جسم سے مناسبت ر کھتا ہے اور عقل کلی کا سامیہ جو موجودات ہے، اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے اولیاء نے ان آسانوں کے علاوہ دوسرے آسانوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ کیونکہ بد آسان ل از سر بالین من برخیز اے تاوال شبیب ورو مند عشق را وارو یج ویدار نیست

ان کی نظر میں نہیں جیخے اور ان کے سامنے بیہ حقیر معلوم ہوتے ہیں۔وہ انہیں پاؤں تلے روند کر گزر جاتے ہیں۔

ترجمه شعر : جان کی ولایت میں ایسے آسان ہیں،جو دنیاوالے آسان کے کار فرما ہیں۔

### بے خبری ایک اضافی بات ہے

اور کیا ہی تعجب ہو تاہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان بیہ خصوصیت حاصل كر ليتاہے كہ اس كے ياؤں ساتويں آسان پر پڑتے ہيں۔ كيا ہم سب كے سب خاك كى صنف سے نہیں ہیں؟ خداوند تعالی نے ہم میں ایک ایسی قوت رکھ دی ہے، جس کی بدولت ہم اپنی نوع سے ممتاز ہو گئے ہیں۔ اور ہم اس کے متصرف ہو گئے ہیں۔ اور وہ ہاری متصرف ہو گئی ہے۔ تاکہ ہم جس طرح جاہیں،اس میں تصرف کر کیں۔ بھی ہم اسے اوپر لے جاتے ہیں، اور مجھی نیچے رکھتے ہیں۔ مجھی ہم اس سے گھر بناتے ہیں۔ مجھی کاسہ اور مبھی کوزہ بنالیتے ہیں۔ مبھی اسے ہم لمباکرتے ہیں۔ مبھی ہم اسے چھوٹا کرتے ہیں۔ اگرچہ پہلے ہم وہی خاک تھے۔ اور خاک کی نوع سے تھے، کیکن خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس قوت سے متاز کر دیا۔ اس طرح ہم سب ایک جنس ہیں۔ ہم میں سے اگر بعض کو متاز کر دیا تواس میں تعجب کیا۔ کیونکہ ان سے ہاری وہی نسبت ہے، جو جمادات کی ہے۔ وہ ہم پر تصرف رکھتے ہیں اور ہم ان کے تصرف سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور وہ ہم سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بے خرکتے ہیں۔ ہم بے خری محض نہیں چاہتے، بلحہ ایک چیز کے متعلق

ل پارهٔ خاک ترا چول زنده ساخت خاکها را جملگی باید شناخت مرده ز این سویندوز آنسو زنده ماند خامشی این جادآل طرف گو کنده اند (مثنوی مولاناروم)

خبر، دوسری چیز کے متعلق بے خبری ہے۔ خاک بھی اس جمادیت سے باخبر ہے، جو خدا نے اسے دی ہے۔ کیونکہ اگر وہ بے خبر ہوتی تو پانی کو کیوں قبول کرتی ؟ اور ہر دانہ کی دامیہ گری اور پرورش کیسے کرتی ؟ کوئی شخص جب سسی کام میں جدوجہد کر رہا ہو اور ہر وفت اسی خدمت ير ہو، اس كام ميں اس كى بيدارى اس كے علاوہ دوسرے ہر كام سے اس كى ب خبری ہوتی ہے۔ ہم اس غفلت سے غفلت کلی شیں چاہتے۔ چاہتے تھے کہ ہلی کو پکڑیں۔ اسے پکڑ سکناکسی طرح ممکن نہ ہوا۔ ایک دن وہ ہلی کسی مرغ کے شکار میں مصروف تھی۔ مرغ کے شکار میں وہ باقی د نیاہے غافل ہو گئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ پس د نیا کے کام میں کلی طور پر مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے کاموں کو سل خیال کرنا چاہیے اور ان کا قیدی نہیں ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ ایسانہ ہو کہ بیر رنجیدہ ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔ <u>چاہیے</u> کہ سنج خراب نہ ہو۔ اگر بیہ ناراض ہو جائے تو وہ انہیں لوٹا دیتا ہے ، لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا بچائے، اسے کون لوٹائے گا؟ مثلاً اگر تیرے پاس ہر فتم کا سامان ہو اور تو غرق ہونے لگے تو غر قاب ہوتے وقت تو کس چیز پر ہاتھ مارے گا؟ اگرچہ تو سب موتی ہی قبضہ میں کرنا جاہے گا۔ لیکن یقینی بات میں ہے کہ تو سب سے قیمتی خزانہ ہاتھ میں رکھے گا، تاکہ ایک ہی موتی اور لعل کے ایک ہی مکڑے سے ہزار آرائش کی جاسکے۔

ایک درخت کو شیریں پھل لگتا ہے۔ اگرچہ وہ پھل اس درخت کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن خدلوند تعالیٰ اس جزو کو گل سے برگزیدہ بنا کر ممتاذ کر دیتا ہے۔ خدلوند تعالیٰ فیل میں خلاوت ڈال دی جوباتی درخت کو نصیب نہ ہوئی۔ اس خلاوت کی دجہ سے اس جزونے اس کل پر فوقیت پائی۔ اور درخت کا مغزلور مقصود ٹھمرلہ خدلوند تعالیٰ کا قول ہے کہ: بل عَجبوا اَن جاءهُم منذر مِنهم. (سور کا سن محکروں کو اس میں جرانی ہے کہ انہیں میں بل عَجبوا اَن جاءهُم منذر مِنهم. (سور کا سے ایک مخص ڈرانے والا ان کے پاس آلیہ تن عا)

### بدایت کاسر چشمه مصطفطٌ ہی ہیں

ایک مخص نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے کہ اس میں محمد علیہ اور مقرب فرشتے کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ شیخ نے فرملیا کہ اس عجیب آدمی کی حالت ہے کہ اس میں محمد علیہ کہ اس میں محمد علیہ نہیں ساتے۔ محمد علیہ کی ایسی حالت نہیں ہے کہ تیرے جیسا ناپاک خچر میں ساجاتا ہے۔

ایک مسخرے نے چاہا کہ بادشاہ کی طبیعت خوش کرے۔ ہر کسی نے اسے کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا۔ کیونکہ بادشاہ بہت ہی برافروختہ تھا۔ بادشاہ غصے کی حالت میں ندی کے کنارے سیر کر رہا تقلہ مسخرہ دوسری طرف سے بادشاہ کے پہلومیں ہو کر سیر کرنے لگا۔ (مسخرہ نے بادشاہ کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنے کی بہت کوشش کی)بادشاہ نے سنسي طرح بھي مسخره کي طرف نه ديکھا۔ مسخره عاجز آگيا۔ بولا، اے بادشاہ اس پانی ميں تخھے کیا نظر آتا ہے جو توبار بار ادھر دیکھتاہے؟ بادشاہ نے جواب دیا مجھے توایک دیوث نظر آرہا ہے۔بولا، غلام بھی اندھا نہیں ہے۔ غلام کو بھی ایک دیوث نظر آرہاہے۔اب جب جھے پر ابیاوفت آتاہے کہ تجھ میں محر علیہ شیں ساتا تو یہ عجیب بات ہے۔ کیکن محمر علیہ کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک نچر نہ سا جائے۔ آخر تونے جو بیہ حالت یائی ہے بیہ اس کی يركت اور تا ثير سے ہے۔ اس ليے كه خداوند تعالى عطا يہلے محمد عليلية بى يركر تا ہے۔ پھر اس سے اوروں کو عشش ہوتی ہے۔جب یمی سنت ہے، تو خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ: السَّلام عليكَ ايُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الجُمِّيرِ! تَجْمَ يُر خداكَى سلامتى اور رحمت اور بر خمتیں نازل ہوں۔

ہر وہ چیز جو نثار ہونے کے قابل ہے، میں نے بچھ پر نچھاور کر دی۔ اس نے

كما

اور خدا کے نیک بندوں پر۔

وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحين.

خداکا راستہ ڈرانے والا اور بند تھا، اور تخ بستہ تھا۔ پہلے محمہ علیہ جان پر کھیلے۔
انہوں نے گھوڑا اس راہ پر ڈالا، اس میں در آئے اور راستہ کے بند میں شگاف ڈالا۔ اب جو
کوئی اس راستہ پر چاتا ہے، انہی کی ہدایت اور مہربانی سے گامزان ہوتا ہے۔ یہ راستہ پہلے
انہوں نے ظاہر کیا اور اس میں جگہ جگہ نشان لگائے اور لکڑیاں گاڑیں کہ تم اِدھر نہ جاؤ اور
اُدھر نہ جاؤ۔ اور اگر اس طرف جاؤ تو تمود اور عاد قوم کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے اور اگر اس
طرف چلو گے تو مومنوں کی طرح مخلصی پاؤ گے۔ تمام قرآن میں ہی بیان ہے کہ:
فیدہ آیات بینات. (سورہ آل عمران :ع ۱۰) اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔

یعن ان راستوں پر ہم نے نشان لگا دیے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ ان

لکڑیوں میں سے کسی ایک لکڑی کو توڑ ڈالے تو سب اس کی مخالفت کریں کہ تو ہماراراستہ

کیوں ویران کر تاہے ؟ اور ہماری ہلاکت کے لیے کیوں کوشال ہے ؟ شاید تو کوئی ڈاکو ہے۔

اب سمجھ لے کہ پیش رو محمد علی ہے۔ ہیں، جب تک کوئی پہلے محمد علی ہے۔ تک نہ پنچ ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو کسی جگہ جانا چاہے تو پہلے عقل رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد اپنے مراتب سے اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ اگر چہ اعضاء کو آنکھ کی خبر نہیں،

اور آنکھ کو عقل کا پیتہ نہیں۔

### اسباب کی حقیقت مستعار ہے

آدمی اگرچہ غافل ہے، دوسرے اس سے غافل نہیں ہیں۔ جتنا تو دنیا کے کام

میں زیادہ جدوجہد کرتا ہے،اتنا ہی حقیقت ِ کار سے غافل ہو جاتا ہے۔خداوند تعالیٰ کی رضا طلب کرنی چاہیے نہ کہ خلق کی رضا۔ کیونکہ دنیا کی رضا، محبت اور شفقت مستعار ہے اور خدانے عاریتاً دے رکھی ہے۔ اگر وہ نہ جاہے تو جمعیت لور ذوق نہیں دیتا۔ نعمت، نان اور تنعمّات کے اسباب، تکلیف اور مشقت بن کر رہ جاتے ہیں۔ پس تمام اسباب، تلم کی طرح قدرتِ حق کے ہاتھ میں ہیں۔ حرکت دینے والا اور لکھنے والا دراصل خداوند تعالیٰ ہے۔جب تک وہ نہ چاہے قلم کو جنبش نہیں ہوتی۔اب تو قلم پر نظر کرتاہے، تو کہتاہے کہ اس قلم کے لیے ایک ہاتھ چاہیے۔ نو قلم کو دیکھتا ہے۔ ہاتھ مجھے نظر نہیں آتا۔ قلم کو دیکھتاہے، توہاتھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کیاہے، جسے تو دیکھتالور جو پچھ تو کہتا ہے۔ لیکن میہ ہمیشہ ہاتھ کودیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب توہاتھ ہے تو قلم بھی چاہیے۔بلحہ خوبل دست کے مطالعہ کی وجہ ہے انہیں مطالعۂ قلم کی پروا نہیں ہوتی، لور کہتے ہیں کہ ایسا ہاتھ بغیر قلم کے نہیں ہو تا۔ جب مختبے مطالعهٔ قلم میں ایس حلاوت ملتی ہے کہ مختبے ہاتھ کی پروانہیں ر ہتی تو انہیں اس ہاتھ کے مطالعہ میں جو حلاوت ملتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے انہیں قلم کی حاجت کیسے ہو؟ جب مختبے جو کی روثی میں حلاوت ملتی ہے، تو گندم کی روثی کیسے یاد بھے؟ توانہیں گندم کی روٹی ہوتے ہوئے جو کی روٹی کیسے یاد آئے؟ جب اس نے تجھے زمین پر ایک ذوق مخش دیا تو تُو آسان کی خواہش نہیں رکھتا۔ حالانکہ اصل محل ذوق آسان ہی ہے۔ اور زمین خود آسان سے زندگی یاتی ہے۔ بھلا اہلِ آسان زمین کو کیا یاد کریں! اب خوشیوں اور لذتوں کو ان کے اسباب سے نہ دیکھ۔ کیونکہ اسباب کو وہ حقیقت مستعار ملی

ہے۔ کیونکہ:

وہی ضرر پہنچانے والا ہے لور وہی نفع دینے

هو الضار والنافع.

جب ضرر اور نفع اس کی طرف سے ہے تواسباب پر کیوں چیکتا ہے؟ حیر الکلام ما قل ودل . بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو۔

بہترین بات وہ ہے جو مفید ہونہ کہ جو زیادہ ہو۔

کہہ اللہ ایک ہے۔

قل هو الله احد.

بظاہر ایک چھوٹی سورت ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے سورہ بھر پر فوقیت رکھتی ہے۔ اگرچہ سورہ بھر ہ طویل ہے۔ حضرت نوح " نے ہزار برس دعوتِ حق دی۔ اس پر چالیس افراد نے اس کی پیروی کی۔ ظاہر ہے کہ مصطفے علیقے کو کتا عرصہ دعوتِ حق کے لیے ملا، اس میں کتے ممالک ان پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے کتے لولیاء و لو تاد ظاہر ہوئے۔ پس معتبر نہ زیادتی ہے نہ کی۔ اصل مطلب افادیت سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی مختصر سی بات لمبی بات سے زیادہ مفید ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تنور کی آگ جب انتمائی طور پر زیادہ تیز ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لور اس کے نزدیک نہیں جب انتمائی طور پر زیادہ تیز ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لور اس کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ لیکن کمزور چراغ سے تو ہزاروں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لین کمزور چراغ سے تو ہزاروں فائدے اٹھا تا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مقصود فائدہ جا سکتے۔ لیکن کمزور چراغ سے تو ہزاروں فائدے اٹھا تا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مقصود فائدہ ہے۔ بعض کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ بات سنیں، وہ صرف دیکھیں۔ ان کا دیکھنا ہی بہت ہے لور ان کے لیے نفع مند ہے۔ آگر وہ بات سنیں، وہ صرف دیکھیں۔ ان کا دیکھنا ہی بہت

ہندوستان سے ایک بررگ نے بہت لیے سفر پر کمر باند ھی۔ جب وہ تمریز میں داخل ہوا تو شخ کے کئے مکان تک جا پہنچا۔ کئے مکان کے اندر سے آواز آئی کہ واپس لوٹ جا تیرے حق میں اتناہی نفع ہے کہ تو اس دروازے تک پہنچا گیا۔ اگر تو شخ کو دیکھ لے تو تخفی نقصان ہوگا۔ تھوڑی مگر مفید بات الی ہی ہے جیسے ایک چراغ روشن نے ایک ناروشن چراغ کو بوسہ دیا اور آگے بوسے گیا۔ اس کے حق میں اتنا ہی بہت ہے، اور وہ مقصود کو پہنچا گیا۔ نبی آخر وہ شکل نہیں ہے، شکل نبی کا گھوڑا ہے۔ نبی دراصل وہ عشق اور محبت ہے اور وہ

ہمیشہ باتی رہتی ہے۔ جس طرح حضرت صالح کا ناقہ ، اس کی شکل ناقہ ہے۔ نبی وہ عشق اور محبت ہے ، لور وہ جاود انی ہے۔

ایک شخص نے کہا، منارہ پر صرف خداہی کی ثناء کیوں نہیں کی جاتی؟ محمد علیاتیہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔

اس سے کہنے گئے کہ آخر محم علیہ کے تعریف خداکی تعریف ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص کرتا ہے، خدابادشاہ کو لمبی عمر دے۔ اور اس شخص کو کہ جس نے مجھے بادشاہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، یا جس نے مجھے بادشاہ کا نام اور اس کے اوصاف بتائے۔ اب اس کی تعریف در حقیقت بادشاہ کی تعریف ہوئی۔

نی بیہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دو، میں محتاج ہوں۔ اپنا جبہ مجھے دے یا مال یا اپنا کپڑا مجھے دے۔ بھلاوہ جبہ لور مال کو کیا کرے گا؟ وہ صرف بیہ چاہتا ہے کہ تیرا لباس ہلکا کر دے تاکہ آفاب کی گرمی تجھ تک پہنچے۔ کیونکہ:

اقرضوا الله قرضاً حسناً. (سورة حديد) فداكو قرضِ حنه دو\_

وہ صرف مال اور جبہ ہی نہیں چاہتا۔ مال کے علادہ بھی اس نے مجھے بہت چیزیں دے رکھی ہیں۔ علم اور فکر، اور عقل اور نظر۔ مطلب یہ کہ گھڑی بھر نظر، فکر، سوچ اور عقل کو میرے لیے صرف کر۔ آخر تو نے مال انبی آلات سے حاص کیا ہے جو میں نے مجھے دیتے ہیں۔ وہ پرندول سے بھی اور جال سے بھی صدقہ جاتا ہے۔ اگر تو آفاب کے سامنے بر ہنہ ہو سکے تو بہتر ہے کیونکہ وہ آفاب کجھے سیاہ نہیں کر تابلحہ سفید کرتا ہے۔ کپڑوں کو تو ایک بار ہلکا کردے تاکہ تو آفاب کا ذوق دیکھے۔ ایک مدت تک تو ترشی کا عادی رہا۔ ایک مرتبہ شیرینی کو آزماد کھے۔

### خيال خيال ميں فرق

ہر وہ علم جو دنیا میں اکتساب سے حاصل ہو تا ہے علم لدان ہے اور وہ علم جو مرنے کے بعد حاصل ہو تا ہے علم ادبیان ہے۔ انا الحق کے علم کا جاننا علم لبدان ہے اور انا الحق ہوجانا علم ادیان ہے۔ چراغ کے نور اور آگ کو دیکھنا علم لدان ہے۔ آگ میں جانا یا چراغ کے نور میں علم ادیان ہے۔ جو کچھ بھی اس دید سے ہے علم ادیان ہے۔ جو کچھ عقل َ ہے وہ علم لدان ہے۔" دید" اور " دیدن" حقیقت ہے۔ باقی تمام علوم خیال ہیں۔ مثلًا انجینئرَ نے غور و فکر کیا اور مدرسه کی عمارت خیال میں لایا۔ ہر چند که وہ غور و فکر درست اور ٹھیک ہے، کیکن خیال ہے۔ ایک وفت آتا ہے کہ بیہ خیال حقیقت بن جاتا ہے اور مدر سے کو تغمیر كراديةا ہے۔ پھر خيال خيال ميں بھى فرق ہے۔ ابوبحر"، عمر"، عثال"، عليٌ كا خيال صحلبہ كے خیال سے بلند ہے، اور خیال خیال میں بہت فرق ہے۔ ایک ماہر انجینئر مکان کی بدیاد رکھنے کا خیال کر تا ہے۔ایک ایسا شخص بھی مکان کی بعیاد رکھنے کا خیال کر تا ہے جو انجینئر نہیں۔ان دو خیالوں میں بوا فرق ہے، اس لیے کہ انجینئر کا خیال حقیقت سے نزدیک تر ہے۔ اس طرح عالم حقائق اور دید کی جت میں فرق ہے۔ دید دید میں فرق ہے۔ پس جو پچھ وہ کہتے ہیں، سات سو پردے ہیں ظلمت کے اور سات سو پردے ہیں نور کے۔ جو پچھ عالم خیال ہے، وہ ظلمت کا پر دہ ہے اور جو پچھ عالم حقائق ہے، وہ نور کے پر دے ہیں لیکن ظلمت کے پر دول میں جو خیال ہیں، فرق نہیں کیا جاسکتا اور ان کی انتائی لطافت کی وجہ ہے انہیں دیکھا نہیں جاسکتا۔ حقائق میں اتنا عجیب اور گہرا فرق ہے۔ پھر بھی بیہ فرق سمجھ میں نہیں آسکتا\_

### عذاب ایمان پیدا کرتاہے

الملِ دوزخ دنیا کی نسبت دوزخ میں زیادہ اچھے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ دوزخ میں دہ خداوند تعالیٰ سے باخبر رہتے ہیں اور دنیا میں اس سے بے خبر۔ اور خداوند تعالیٰ کے متعلق باخبر ہونے سے شیریں ترکوئی بات نہیں۔ پی وہ جو دنیا کی آرزو کرتے ہیں تو اس لیے کہ کوئی عمل کریں، تاکہ مظہر لطف خداوند تعالیٰ سے باخبر ہوں، اس لیے نہیں کہ دنیا دوزخ سے زیادہ اچھی ہے۔ ان منافقوں کو دوزخ کے اسفل تریں حصہ میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان میں ایمان آئے۔ ان کا کفر مضبوط تھا۔ انہوں نے عمل نہ کیا، انہیں زیادہ سخت عذاب دیا جاتا ہے تاکہ انہیں خدا کی خبر ملے۔ کافر میں ایمان نہیں ہو تا۔ اس کا کفر کر رہ ہو تا ہے۔ اس لیے وہ تھوڑے عذاب سے ہی خدا کے متعلق باخبر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عمر در ہو تا ہے۔ اس لیے وہ تھوڑے عذاب سے ہی خدا کے متعلق باخبر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک چادر پر گرد پڑی ہو اور ایک قالین پر گرد پڑی ہو۔ چادر کو ایک ہی آدمی جھائیں، میں ہو اسے زور سے جھائیں، دے تو گرد اتر جاتی ہے۔ لیکن قالین کے لیے چار آدمی چاہمیں جو اسے زور سے جھائیں، جب جاکراس کی گرد دور ہوتی ہے۔

لور وه جو دوزخی لوگ کهتے ہیں :

افیضوا علینا مِن المآء اَومماً رزقکم الله نیمهی جورزق بیاپانی دیا ہے، اس کا کچھ الله.

خدانہ کرے کہ وہ کھانے اور مشروبات چاہیں۔ بینی کہ جو چیز نہیں ملی ہے اور جس سے تم ہمیشہ متعقع ہوتے ہو وہ ہمیں بھی تفویض سیجئے۔

#### رضا کاشف اسرار ہے

قرآن ایک دلهن کی طرح ہے۔جب تواس کی چادر کا گوشہ سر کا دے تووہ اپنا

اللہ تعالی ہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا کے بادشاہ ہر جولاہے موچی سے بات نہیں کرتے۔ انہوں نے وزیر اور نائب مقرر کرر کھے ہیں، ان کے توسط سے بادشاہ تک راستہ ملتا ہے۔ خداوند تعالیٰ بھی ایک بندے کو چن لیتا ہے تاکہ جس کسی کو خدا کی طلب ہو، وہ اس کے پاس آئے۔ اور تمام انبیاء اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔

#### وجداك

سراج الدین نے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو میرے اندر در دہولہ فرملا وہ ایک مو کل ہے جو نہیں چھوڑتا کہ تووہ مسئلہ بیان کرے۔ اگر چہ تو اس موکل کو محسوس نہیں کرتا اور دیکھتا نہیں۔ لیکن جب تو شوق، حرکت اور رنج کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی موکل ہے۔ مثلاً تو پائی میں چاتا ہے، نرم و ناذک پھول اور ریحان تیرے راستہ میں آتے ہیں۔ جب تو دوسری طرف جاتا ہے تو تخفے کانٹے چھتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ اس طرف خارستان ہے لور رنج لور تکلیف ہے لور اس طرف گلستان لور راحت ہے۔ اگرچہ ان دو میں سے تو دیکھتا کسی کو بھی نہیں۔ اسے وجدان کہتے ہیں۔ یہ احساس کی نسبت زیادہ نمایاں ہے۔ بھوک، پیاس، غصہ، خوشی، سب احساسات نہیں ہیں۔ لیکن احساسات سے زیادہ نمایاں ہیں، اس لیے کہ اگر تو آتکھیں بند کرلے تو محسوس ہونے والی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ لیکن بھوک خود خود کو کسی حیلے سے دور نہیں ہوسکتی۔ اس طرح گرم غذاؤں میں گری لور محسوس نہ ہونے والے کھانوں میں سردی، شیر بنی اور تلخی وغیرہ ہیں لیکن احساس سے نیادہ نمایاں ہے۔

آخر تواس جسم پر کیا نظر کرتا ہے۔ اس جسم سے تیراکیا تعلق ہے؟ تواس کے بغیر ہے۔ اگر رات ہے تو جسم کی تو پروا نہیں رکھتا۔ لور اگر دن ہے تو جسم کی تو پروا نہیں رکھتا۔ لور اگر دن ہے تو کاموں میں مصروف ہے، لوریہ مصروفیت جسم سے ہر گز نہیں۔ اب اگر توایک گئری کے لیے بھی اس جسم کے ساتھ نہیں ہے تواس کے لیے لرزتا کیوں ہے؟ دوسری جگوں پر تو کمال لور جسم کمال؟

تو ایک وادی میں ہے اور میں دوسری وادی

انت في وادٍ وانا في وادٍ.

میں ہوں۔

یہ جسم ایک بہت بوا مغالطہ ہے۔ گمان کرتا ہے کہ جسم مرا تو انسان بھی مر گیا۔ خبر دار! جسم سے تیرا کیا تعلق؟ یہ ایک بہت بوی چشمہ بندی ہے۔ فرعون کے جادوگر جب تھوڑے سے واقف ہوئے تو جسم کو فدا کر دیا۔ لور انہوں نے دیکھا کہ وہ جسم کے بغیر بھی بدستور قائم ہیں۔ لور بیہ کہ جسم ان سے پچھ تعلق نہیں رکھتا۔ اس طرح جب

حضرت امراہیم اور اساعیل اور انبیاء اور اولیاء اس حقیقت سے داقف ہوئے، تو جسم اور اس کی ہست وبود سے فارغ ہو گئے۔

حجاج نے (ایک مرتبہ) بھنگ پی ہوئی تھی اور دروازے پر سر دھرے چلارہا تھا کہ دروازہ کو نہ ہلانا کہیں میراسر نہ گر پڑے۔اسے گمان تھاکہ اس کا ہر جسم سے جداہے۔ اور بیہ کہ وہ دروازہ کی وجہ ہے قائم ہے۔ ہمارا اور خالق کا بیہ حال ہے کہ سمجھتے ہیں بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور بدن کی وجہ سے قائم ہیں۔

# جسم سے سابیر کی نسبت

آدم کو خدانے اپنی صورت پر بنایا ہے۔

خلق آدم على صورته.

بہت عور تیں ہوتی ہیں جو پردہ میں رہتی ہیں، کیکن وہ اپنا چرہ کھول دیتی ہیں تاکہ کوئی مطلوب اینے آپ کو آزمائے، جس طرح تو استرے کو آزماتا ہے۔ اور عاشق معثوق سے کہتاہے، میں نہ سویا ہوں، نہ میں نے پچھ کھایا ہے اور میں تیرے بغیر ایسے ہو گیالور ویسے ہو گیا۔ اس کے معنی میہ ہوئے کہ تجھے ظاہر کرنے والے کی طلب ہے۔ تجھے ظاہر کرنے والا میں ہول، تاکہ تو دو معثوقول کے پاس اینے آپ کو فروخت کرے۔ اور اس طرح سب علماء اور ہنر مند ظاہر کرنے والے کو طلب کرتے ہیں:

كنُت كنزاً مخفياً فأحببتُ ان اعرف. ميں چھُيا ہوا خزانہ تھا۔ پس ميں نے پسند كيا

اس نے خلق کو اپنی صورت پر پیدا کیا تعنی اینے احکام کی صورت پر۔اس کے احکام سب خلق میں ظاہر ہوئے۔اس لیے کہ سب ہی خداکا سامیہ ہیں۔اور سامیہ جسم کے ساتھ قائم رہتاہے۔اگر پانچ انگلیاں کھول دی جائیں تو ان کا سایہ بھی کھل جاتا ہے۔اگر کوئی رکوع میں جائے تو سامیہ بھی رکوع میں جاتا ہے۔ اور اگر وہ دراز ہو تو سامیہ بھی دراز ہوتا ہے۔ پس خلق ایک مطلوب ہے اور محبوب کی طالب ہے۔ کیونکہ وہ سب چاہتے ہیں کہ اس کے محب بنیں۔ اور اس کے سامنے عاجزی کرنے والے بنیں۔ اور اس کے دشمنوں کے دشمنوں کے دشمنوں کے دوست بنیں۔ یہ سب خدا کے احکام اور صفات ہیں۔ جو وہ سامیہ میں فاہر کر تا ہے۔ ذیادہ ہم میہ کمہ سکتے ہیں کہ میہ ہماراسامیہ ہم سے بے خبر ہے۔ لیکن ہم باخیر ہیں۔ تاہم ہماری میہ بے خبری خدا کے علم کی نسبت سے بے خبری کا تھم رکھتی ہم باخیر ہیں۔ تاہم ہماری میہ بے وہ سب کا سب سامیہ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ صرف بعض ہے جہ جو پچھ جسم میں ہوتا ہے، وہ سب کا سب سامیہ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ صرف بعض جن طاہر ہوتی ہیں۔ خدا کی ساری صفات ہمارے اس سامیہ میں ظاہر نہیں۔ صرف بعض صفات ظاہر ہیں، کیونکہ:

وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. (سورهٔ بنی جمنے تم کوبہت ہی تھوڑاعلم دیا ہے۔ اسرائیل : ع ۱۰)

# شکایت کی بجائے شکر بیہ ادا کرو

سُئل عيسنى عليه يا روح الله اى شئ (حضرت) عينى سے سوال كيا گياكه روح الله اى شئ الندا ونيا ميں كون كى بات سب سے نياده عضب الله قالوا وما ينجى عن ذلك مشكل ہے۔ كماخداكا غصه۔ بولے اور كون كى بات اس سے نجات دلاتى ہے؟ كماكه تواليخ قال ان تكسر غضبك وتكظم غيظك.

ال گفت عیلی را یکے ہشار ہر چیست درہتی ز جملہ صعب تر گفت اے جال صعب تر تحقم خدا کزیمال دوزخ ہمی سرزد چھا گفت نحقم خواش اندر جمال گفت نحقم خواش اندر جمال (مثنوی موالناروم

#### غصے کو مارے اور پی جائے۔

اس کا بیہ طریق ہوتا ہے کہ جب تفس چاہے کہ شکایت کرے، تو آدمی اس کے خلاف کرے اور شکر میہ ادا کرے۔ اور اس کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرے کہ اس کی محبت اینے اندر پیدا کر لے۔اس لیے کہ جھوٹ موٹ شکریہ ادا کرنا خداسے محبت کی جنجو کرنا ہے۔ بوے مولانا قدس الله سرة اس طرح فرماتے ہیں كه:

الشكاية عن المحلوق شكاية عن مخلوق عن شكايت كويا خدات شكايت -

اور فرملیا تیری عدم موجودگی میں دستمنی اور غصہ جھے سے بہال ہے، جیسے آگ۔ جب تو دیکھے کہ ایک چنگاری نے جست کی ہے تواسے وہیں جھا دے، تاکہ وہ عدم کو لوث جائے، جمال سے کہ وہ آئی ہے۔ اور اگر توجوانی آگ سے اس کی مدد کرے تو اس کو ایک دوسرے عدم ہے راہ مل جائے گی اور اس کو پھر عدم میں بھیجنا د شوار ہو گا۔ ادفع بالتی هی احسن. (حم سجده: ع ۵) اس کوبهتر طریق سے دور کر۔

تاکہ وسمن کو دو طریق سے مغلوب کرے۔ ایک بول کہ وسمن گوشت بوست نہیں ہے، بلحہ ایک خراب جذبے کا نام ہے۔ جب کثرتِ شکر سے وہ دُور ہو جائے گا تو اس دسمن سے بھی دور ہو جائے گا۔اس لیے ایک توطبعًا ابیا ہوتا ہے کہ:

الإنسان عبيد الاحسان. انسان احسان كابنده جوتا هـ

اور دوسرے جب وہ فائدہ نہیں دیکھا، جیسے لڑے کسی پر آوازہ کستے ہیں تو وہ گالی دیتا ہے۔ لڑکوں کی رغبت اور بوھ جاتی ہے کہ جاری بات اپناکام کر گئی، اور اگر تغیر نہیں دیکھالور فائدہ نہیں دیکھا تواس کی طرف مائل نہیں ہوتلہ دوسرے ہیہ کہ جب عفو کی بیر صفت تجھ میں ظاہر ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ندمت جھوٹ ہے، غلط بینی ہے۔ اس نے کھے جیسا کہ تو ہے نہیں دیکھا۔ اور معلوم ہو جاتا ہے کہ فدموم وہ ہے،

اُو نہیں۔ اور کوئی دلیل دشمن کو اس سے زیادہ شر مندہ نہیں کرتی کہ اس کا کوئی جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ پس تو اس کا شکریہ اداکر کے یا تعریف کی صورت میں اسے زہر دیتا ہے۔

اس لیے کہ وہ تیرے نقصان کا اظہار کرتا ہے۔ تو نے اپنا کمال ظاہر کر دیا۔ کیونکہ تو خدا کا محبوب ہے کہ:

والعافین عن الناس والله یحب لوگول کی خطاول سے درگزر کرنے اور اللہ المحسنین. (سور کا آل عمر ان :ع ۱۲) احسان کرنے والول سے محبت کرتا ہے۔

خداکا محبوب ناقص نہیں ہوتا۔ اس کی اتنی تعریف کر کہ اس کے دوستوں کو پیگر کہ اس کے دوستوں کو پیگر گئر کہ اس کے دوستوں کو پیر گمان ہو جائے کہ شاید اسے ہم سے اتفاق نہیں ہے۔ کیونکہ تجھ سے اس کا اتنا اتفاق ہے۔ کیونکہ تجھ سے اس کا اتنا اتفاق ہے۔

ترجمہ شعر : ان کی مونچیں نرمی سے اکھاڑ ڈال، اگرچہ وہ دولت مند ہیں۔ محمت سے ان کی گردن توڑ دے۔ اگرچہ وہ کتنے ہی ندر دست پہلوان کیوں نہ

ہول۔

اس کی خداہمیں توفیق دے۔

وفقّنا الله بهذا.

#### فصحت اور مال دو حجاب ہیں

ہندے اور خدا کے درمیان کبی دو حجاب ہیں۔ اور باتی حجاب انہی دو سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ تندرستی اور مال ہیں۔ وہ شخص جو تندرست ہے، کہتا ہے خدا کہال ہے؟ میں اسے نہیں جانتا، اور نہ اسے دیکھتا ہول۔ اسی بندے کو جب تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ یااللہ! پاللہ پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور خداکا ہم راز اور ہم سخن بن جاتا ہے۔ پس تو نے دکھے
لیا کہ صحت اس کا ایک حجاب تھی۔ اور خداکا ہم راز اور کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اور آدمی کے پاس
جتنا مال اور سازوسامان ہو، وہ استے ہی اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ اور رات دن ان میں
مصروف رہتا ہے۔ لیکن جب بے نوائی رونما ہو جاتی ہے۔ تو اسی آدمی کا نفس کمزور ہو جاتا
ہے اور وہ خداکی طرف رجوع کرتا ہے۔

تر جمہ شعر: مجھے مستیٰ اور تنی دستی دی گئی۔ میں اس مستی اور تنی دستی کا غلام ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرعون کو چار سو سال عمر ، ملک ، بادشاہی اور کامیابی دی۔ بیہ جنس میں نیسین میں دی جنس میں کئی ہے۔ اس

سب حجاب منصے۔ انہوں نے اسے خدا کی حضوری سے دور رکھا۔ ایک دن بھی اسے نامرادی نہ د کھائی۔ اور دردِ سر تک نہ ہونے دیا۔ تاکہ ایبانہ ہو کہ اسے خدایاد آ جائے۔ کہا تو اپنے مقصد میں مصروف رہ اور ہمیں یاد نہ کر۔ تیری را تیں اچھی رہیں۔

ترجمہ شعر: تیرے ملک سے حضرت سلیمان خوش ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب بلاوک سے سیر نہ ہوئے۔

## جتنى بوى حقيقت اتنا برا حجاب

فرمایا، کہتے ہیں کہ آدمی کے نفس میں ایک شرہے جو حیوانات اور در ندوں میں انہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آدمی ان سے بدتر ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ خوئے بد، سر نفس اور نحوستیں جو آدمی میں ہیں، اس گوہر مخفی کے مطابق ہیں جو اس میں ہے۔ کیونکہ یہ اخلاقِ بد، نحوستیں اور شر اس گوہر کا حجاب بن گئے ہیں۔ یہ گوہر جتنا زیادہ نفیس، زیادہ بوا اور زیادہ قدر و قیمت کا ہو اتنا ہی اس کا حجاب بوا ہو تا ہے۔ پس نحوست، شر

اور اخلاق بداس گوہر کے جاب کا موجب بن گئے ہیں۔ اور اس جاب کو دور کر سکنا ممکن نہیں ہو تا۔ بغیر بہت مجاہدات کے ، اور مجاہدات کی قشمیں ہیں۔ ان مجاہدات میں سے سب سے بوا مجاہدہ ان دوستوں میں گھل مل جانا ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں اس سے بوا مجاہدہ کوئی نہیں کہ انسان صرف صالح دوستوں میں بیٹھے۔ کیونکہ صالح دوستوں کا دیکھنا، اس نفس کا گداز ہونا اور کرنا ہے۔ اس وجہ دوستوں میں بیٹھے۔ کیونکہ صالح دوستوں کا دیکھنا، اس نفس کا گداز ہونا اور کرنا ہے۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سانپ جب چالیس سال تک انسان کی شکل نہیں دیکھنا تو اثر دہا بن جاتا ہے۔ یعنی اس نے کسی کو نہیں دیکھنا جو اس کے شر اور نحوست کے گداز کا سب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے کسی کو نہیں دیکھنا جو اس کے شر اور نحوست کے گداز کا سب ہو

جس جگہ پر بھی بہت بوا تالا لگا ہو، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہال کوئی بوی ہی نفیس لور فیمتی چیز ہے۔ اس طرح بیہ کہ جمال حجاب بوا ہو، وہال گوہر بھی بوا ہی ہوتا ہے۔ جیسے سانپ خزانے پر ہوتا ہے۔ کو سانپ کی بد صورتی کو نہ دیکھ، خزانے کی نفیس چیزول کو دیکھ۔

#### یر ندول کے بازو اور ہمت کے بازو

#### کمال عِشق ہے حاصل ہو تاہے

کمال کا اقتضائ کی طرف غیر کا میلان ہے۔ اور میلان ہمیشہ کمال کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ کمال کا میلان نقصان کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کمال سب ہستیوں کا کمال ہے۔ اس کے لیے نقصان جائز قرار دینا گویا کمال اور وُنیا کے مصالح کو سلب کرنا اور جمان کو بیتار ٹھر انا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معدوم تجویز کرنا، دنیا کا ابطال ہے۔ تو خاص کر اللہ کی صورت گری کرتا ہے۔ اور اس کی کیفیت اور حدود طلب کرتا ہے۔ اس سے مزہ جاتا رہتا ہے۔ پس تو نے اللہ کے فعل اور کیفیت کا تصور کیا اور اللہ کا تصور کیا۔ تو نہیں جانا کہ سے خیجے مزاحاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی وہ صورت اور وہ خیال نہیں ہے۔ یعنی تو طالب اور عاشق بن۔ شخیل، تصور، حدود اور کیفیت کو ترک کر اور خدا کی طرف منہ پھیر تاکہ مجھے عاشق بن۔ شخیل، تصور، حدود اور کیفیت کو ترک کر اور خدا کی طرف منہ پھیر تاکہ مجھے کا طرف منہ پھیر تاکہ مجھے کال حاصل ہو۔

# ظاہری اور باطنی تظهیر

آوی ایک بہت بوے پیالے کی طرح ہے، یا ایک برتن کی طرح اس کو باہر سے عسل دینا لازم اور اندر سے عسل دینا لازم ترہے۔ اس کے ظاہر کا عسل فرض اور باطن کا عسل فرض ترہے۔ اس کے طاہر کا عسل فرض اور باطن کا عسل فرض ترہے۔ کیونکہ اللہ شراب پاک برتن کے سوا کمیں نہیں ڈالتے۔ پس اس نے برتن کی تطبیر کا تھم دیلہ کیونکہ محل شراب اس کاباطن ہے نہ کہ ظاہر۔ ہروہ ہخض جس کا نفس تو مر گیا اور جو اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو گیا۔ اللہ سے جا ملا، خدا ہر گز نہیں۔ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ جب السے یہ کمہ کر پہچانتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ سے جا ملا تواس کا یہ مطلب ہو تاہے کہ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ اس کے سوااگر ہے جا ملا تواس کا یہ مطلب ہو تاہے کہ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ اس کے سوااگر ہے جا ملا تواس کا یہ مطلب ہو تاہے کہ وہ اللہ کے راستہ سے واصل ہو گیا۔ اس کے سوااگر ہے

تووہ اللہ کے راستہ سے بھٹما ہوا ہے۔ وہ لوگوں کا اندازہ کرتا ہے خطرات میں۔ اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام سن کر خود اپنے ہاتھوں میں نہ پڑ۔ جبکہ اس نے بیہ جائز قرار نہیں دیا کہ تواپنے مرشد کے علاوہ کسی کا کلام سنے تو وسوسۂ باطلہ میں پڑنا انسان کو زیادہ رسوا، فقیح لورباطل کر دیتا ہے۔

معرفت جوال مردمی کے مطابق ہے۔ جو زیادہ جوال مردہ، زیادہ عارف ہے۔
بات اس کے لیے جان ہے۔ اگر چہ وہ بات تچی کہتا ہے۔ جب سی جان میں کجی ہوتو وہ کجی
سے پیش آتا ہے۔ اور اگر بات سمج مج ہو، مگر جان راست ہوتو وہ راستی سے پیش آتا ہے۔ اور
اگر کوئی بے قول ہوتو وہ بھی اس سے بے قول ہو جاتا ہے۔

# أيك خاص مصلحت

پوچھاکہ اعمال کا فاکدہ یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ فرملیاکہ تمہارے سب اعمال کا عوض ہے۔ لیکن مصلحت کی وجہ سے یہاں ظاہر نہیں کرتے۔ جسے باپ بیٹی کے لیے جیز مناتا ہے اور شادی محل کے میں اسے معمولی کیڑے پہناتا ہے۔ اور شادی کا دن حشر کا دن جسر کا دن جہ دوسر سے بیٹا کمائی کرتا ہے۔ اور کمائی لا کرباپ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ باپ اسے جمع کر لیتا ہے۔ اور بیٹا اس جمع شدہ کمائی کو باپ سے مانگنا ہے۔ باپ کہتا ہے ابھی وقت نہیں، صبر کر آگر میں تجھے اب دے دول تو تو اسے ضائع کر دے گا۔ اس طرح باپ نے جو کمایا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالنا ہے۔ ان میں سے بہت سے گر اہ ہو جاتے ہیں۔ بہد نہ اس کر تا تاکہ تم

مغرور نه ہو جاؤ۔ اور ضائع نه كربيٹھو۔ اور كابل نه ہو جاؤ۔ اور كام سے نه ره جاؤ۔

# سورۂ فنخ کی تعبیر

سورهٔ انا فتحناکی تفییر میں:

بسم الله الرحمن الرحيم.

تحقیق ہم نے فتح دی جھے کو فتح مبین۔

انا فتحنا لك فتحاً مبينا.

مولانا نے فرملیا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفے علیہ کے لیے نعمتیں اور وعدے گنائے ہیں۔ لول میہ کہ جو دروازہ تُو کھولنے کو کہتا ہے، وہ ہم نے کھول دیا۔ کیونکہ ہمارے سامنے تیری دُعامتجاب ہے اور دوسرے:

يغفرلك الله ماتقدم. تيرے واسطے عشاجو پہلے ہوا۔

مغفرت سس کے گناہ بخشنا ہے۔ کیونکہ بیہ دوستی کی نشانی ہے کہ جس کو تو دوست رکھتا ہے، اس کا گناہ تخفے گناہ و کھائی نہیں دیتلہ لور اس کا عیب تخفیے عیب معلوم نہیں ہو تا۔ بیے مغفرت کاراز۔ تیسرے:

لوروہ تمام کرے اپنی نعمت کو۔

اتمام نعمت اس کی خصوصیت کابیان ہے۔ اس کیے کہ یہ اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ بعض کو بوری نعمتیں نہیں ملیں۔ پس ان کا نشان خاص الخاص ہوتا ہے۔ وہ دوسرول سے زیادہ راہ یافتہ ہوتے ہیں۔ زیادہ حقیقت رسیدہ ہوتے ہیں۔ لور حق پر زیادہ قائم موتے ہیں۔ اور چوتھے:

اور الله مدد كرے تيرى مدد غالب۔

وينصرك الله نصراً عزيزاً.

سلطنت ولایت پر دلالت کرتی ہے اور یہ ولایت کمال ہے؟ یہ نظر کی قوت ہے کہ سب چیزوں کو دیکھتی ہے کہ منجانب اللہ ہیں۔ جیسا حضرت ار اہیم نے آگ پر قدم رکھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پاؤل دھرے۔ حضرت سلیمان کی طرح کہ انہوں نے طوفان کو تھم دیا۔ اور حضرت داؤڈ کی طرح کہ انہوں نے لوہے کو خمیر بنادیا۔ اور پہاڑ کو مختی بنا دیا۔ اور حضرت عیبی کی طرح کہ انہوں نے حیوانی ارواح پر حکومت کی اور محمد علیات کی طرح کہ آنہوں نے حیوانی ارواح پر حکومت کی اور محمد علیات کی طرح کہ آپ نے آسانوں کے طبقات کے پردے پھاڑ ڈالے اور ان میں سے محمد علیات کی طرح کہ آپ نے آسانوں کے طبقات کے پردے پھاڑ ڈالے اور ان میں سے گزر گئے۔ ان مثالوں کا کوئی شار نہیں۔ جب انہوں نے سب کو مامور من اللہ اور بند ہ حق سمجھالور ہر بات خداکی طرف دیکھی۔ توسب ان کے مسخر ہو گئے۔ اور یہ خدا کے مسخر یعفور لک اللہ ماتقدم من ذنبک و ما تاخو . خدا تیرے لیے حق دے جو کچھ پہلے ہوا یعفور لک اللہ ماتقدم من ذنبک و ما تاخو . خدا تیرے گناہوں سے اور جو کچھ بھلے ہوا تیرے گناہوں سے اور جو کچھ بھلے ہوا

این عطا کتا ہے کہ مصطفے علیہ معراج کے دوران میں سدرۃ المنتئی کے درخت تک پنچ جو عرش پر ہے، اور جس پر حضرت جرائیل علیہ السلام کا ایک آشیانہ ہے۔ اور دہاں سے گذرے تو حضرت جرائیل نے، جو ان کے ساتھ تھے، انہیں وہال چھوڑ دیا۔ اور جرائیل خود واپس لوٹ پڑے نے کمالے میرے بھائی جرائیل! تو نے خداوند تعالیٰ کی اس باہیت جگہ پر مجھے تھا چھوڑ دیا۔ ندا آئی کہ کیا ان دو تین دنوں میں اس سے تخصے محبت ہو گئی؟ اس گناہ سے مراد کہ یعفولك الله دہ گناہ ہے، یعنی ہم نے تجھ سے دہ پاک محبت کی اور تجھے غیر سے مستغنی کر دیا۔

ان عطا کہنا ہے، انبیاء اور اولیاء کو گناہ میں مبتلا کر دیا، یمال تک کہ انہوں نے حضوری میں گریہ زاری کی۔ جب جاکر ان کے گناہ مختفے گئے۔ لیکن مصطفے علیہ عنامت ایردی کے پردے میں اس حالت سے مستور ہے کہ آپ کیے ہوئے گناہوں کے لیے ایردی کے پردے میں اس حالت سے مستور ہے کہ آپ کیے ہوئے گناہوں کے لیے

خوشامد کریں، بلحہ پہلے اور بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ نام نہیں لیا کہ وہ گناہ کیا ہے۔ اس سے غرض محبت کا مرتبہ ہے کہ اس کی محبت کا مرتبہ دوسروں کی محبت کے مرتبہ سے بالا تھا۔ ابنِ عطابی کہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیرا گناہ بخشاجو تو نے پہلے کیا، لیمیٰ آدم علیہ السلام کی لغزش کو۔

وما تاخّو. وما تاخّو.

لین امت کے گناہوں کو۔ کیونکہ وہ تجھ سے امید لگائے ہیں کہ ان کی رہبری کا مقصود ہیہ ہے۔ کیونکہ تیرے ذریعہ کے بغیر اوّلین اور آخرین کی پہنچ نہیں۔ کتے ہیں کہ پغیبر علیہ السلام کا استغفار ہوشیاری ہیں مستی کی حالت سے تھا۔ اور بعض کتے ہیں بلعہ مستی ہیں انہوں نے استغفار کیا ہوشیاری کی حالت سے۔ بعض کتے ہیں کہ آپ دونوں حالتوں میں استغفار کرنے والے تھے، اس لیے کہ آپ کی نظر خدا پر تھی۔ سکر اور صحو بندوں سے نبدوں سے نبدت ہے۔ کیونکہ وہ قابل تلوین ہیں۔ آنخضرت کی نبست نہ سکر ہے، نہ صحو۔ پس جب آپ ناظر حق تھے، تو ہر دوسے استغفار کرنے والے تھے۔ اس لیے کہ مستی میں محو تھے۔ دونوں سے استغفار کو ہوشیاری دو رنگ ہیں۔ چونکہ وہ ایک بے رنگ ہستی میں محو تھے۔ دونوں سے استغفار کرنے والے ہوئے۔ یہ آپ شرح کرنے والے ہوئے۔ یہ آپ کے تبضہ کدرت میں تھا کہ اس لوح و قلم کی آپ شرح کرنے والے ہوئے۔ یہ آپ کے تبضہ کدرت میں تھا کہ اس لوح و قلم کی آپ شرح کرنے والے ہوئے۔ یہ آپ کے قضہ کدرت میں تھا کہ اس لوح و قلم کی آپ شرح کرسکتے۔ شاید وہ لوح خدا کی صفت ہے۔ اس صفت کا نام لوح ہے۔ وہ در حقیقت ایک ب

ترجمہ شعر: یار کی پیٹانی لوحِ محفوظ ہے۔ اس میں دونوں جمانوں کاراز ظاہر ہے۔ ترجمہ شعر: گھومنے والے گنبد کے بیچے خلق کی آٹکھیں درد کرتی ہیں اور دیکھنے کے

ل سکر۔ ہوش سے مستی کی حالت طاری ہونا۔

ی صحو۔ مستی کی حالت سے ہوش میں آنا۔

قابل چیزیں بہت ہیں۔

وينصرك الله نصراً عزيزاً.

وانزل السكينه.

شاید الله کی عنایت آشامل ہو اور الله ہر مشکل کو آسان کر دے۔ ہم نے کتنی چیزیں دیکھیں جو اگر طفولیت کے زمانہ میں ہم سے کہی جاتیں تو ہم نہ سمجھ سکتے۔ ترجمہ شعر : جو وقت گزر گیا، اس میں الله نے اچھا کیا۔ اس طرح جو وقت باتی ہے، اس میں وہ اچھا کرے گا۔

یہ اتنی چزیں کہ جن کے ظاہر پاک نشان مشاہدہ میں آتے ہیں، شکریہ کی مستحق ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادار کرتے ہیں۔ کیونکہ شکریہ زیادتی کا سبب ہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ تجھ پر اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے۔ تمام نعمت محبت کی ملکیت ہے۔ اولین نعمت طالب محبت کی توفق ہے۔ کو محب ہو تو محبوب بن جاتا ہے۔ تابع ہو تو متبوع ہو جاتا ہے۔ مختاح ہو تو معراج مل جاتی ہے۔ سیاہ اور سفید سے تجھے مخلصی ہو جاتی ہے۔ تو سیاہ و سفید کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ ذاکر ہو تو مذکور بن جاتا ہے۔ منبرول پر محرابول پر اور سکول پر تیرانام ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالی کا قول ہے، کہ وہ تجھے سیدھاراستہ دکھاتا ہے، لیعنی وہ راستہ خدا تک پہنچادیتا ہے۔ خداوند تعالی کا قول ہے، کہ وہ تجھے سیدھاراستہ دکھاتا ہے، لیعنی وہ راستہ خدا تک پہنچادیتا ہے۔

الله تيري مدد كرے، مددِ غالب۔

شیاطین، جن اور وساوس پر تُو مظفر و منصور ہو تاہے۔ اور انسان شیطانوں پر بھی جو کا فر اور منافق ہیں۔ اور مظفر و منصور بھی ایسا ہو تاہے کہ اس دولت کے زوال کا خوف تک نہیں رہتا۔

اتاری تسکین۔

لور تسکین وہ ہوتی ہے کہ اس سے نصرت ظاہر ہو۔ تسکین بیہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اسباب میں سے جو کچھ نہ ہو خدا کے کرم پر انتائی اعتاد سے پوں سمجھے کہ وہ سب کچھ ليزدادُوا ايماناً. تاكه بوه جائيس ايمان ميس-

یعنی ان کے ول میں ایمان کا نور روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نے جاند کی

طرح

اور الله کے واسطے ہیں لکنکر آسانوں کے اور

ولله جنود السمواتِ والارض.

زمینول کے۔

آسانوں کے لشکر فرشتے ہیں اور اس زمین کے مختلف قالب ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیاطین بھی اس کے لشکر میں ہیں۔ چاہتا ہے تو اِسے غالب کرتا ہے، چاہتا ہے تو اُسے غالب کرتا ہے، چاہتا ہے تو اُسے غالب کرتا ہے۔

ہم نے بھیجا کتھے گواہ بنا کر

انا ارسلناك شاهداً.

قول سے، فعل سے، حال سے، اس کی توحید پر گواہ ہے۔ اس کے فعل پر گواہ ہے۔اس کے حال پر گواہ ہے۔

وَ مُبشِّراً.

اور بشارت دينے والا۔

بعنی گناہ کی محشش سے۔

اور ڈرانے والا۔

و نذيراً.

ڈرانے والابدعت اور گمراہی ہے۔ وہ خدا کے دستور کے مطابق بھارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔اپنی خواہش ہے نہیں۔

لتومنو بالله. تاكه تم ايمان لاؤساته الله كــــ

تاكه تم راست كوكوراست كوسمجهور

وتعذروه.

وہ جنہیں میں بورگ اور محترم سمجھتا ہوں تم بھی ان کی عزت کرو۔ دل سے بھی، خدمت سے بھی، اور زبان سے بھی۔ خلق سے ان کی صفت کرنااس کی بندگی ہے۔ ان الذين يبايعونك. معتقىق دەلوگ جوتىرى يىعىد كرتے ہيں۔

وہ جو تیرے ساتھ پیان استوار کرتے ہیں، ان کے متعلق کتاہے بینی تجھ میں بحريت عاريتاً ہے اور واسطه عاريت كوب واسطه و يكھنا چاہئے۔ يدالله فوق ايديهم. الله فوق ايديهم.

یعنی اس بیعت میں خدا کا احسان ان پر ہے۔ نہ کہ ان کا احسان خدا پر۔ بعض کتے ہیں بعنی ان کی بیعت اور ان کی قوت خدا کی قوت کے ماتحت ہے۔اگر ان کے کام میں ان كونه تصينج لا تا تووه بھى اس كام ميں نه پڑتے۔

ولَولا رجال مؤمنون. اور آگرنه ہوتے مرد مومن۔

سہیل عبداللہ تستریؓ نے کہا مومن راستی میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس اور اینے دل سے غافل نہیں ہے اور اپنے احوال کی جنجو کر تار ہتا ہے کہ فلال وفت میں نے كياكيا اوركيا كها اور ميں كيے ہوا۔ جب وہ تغير ديكھتا ہے اس سے آغاز كرتا ہے۔ جيساك جاند اور سورج کو گئن کئنے سے زمین پر مصیبت آتی ہے۔ زلزلہ سے، بادل اور بارش سے ٹڈی کے شور سے اور اس کے علاوہ کئی اور باتوں سے۔ اہلِ زمین کو چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ بیہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گربیہ زاری کریں تاکہ خیر گزرے اور مصیبت لوٹ جائے اور عدم کو چلی جائے۔ مومن بھی جب نوریفین کو کم دیکھتاہے اور آنکھ سے پانی کو خشک دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اس کے لو قات مردہ ہیں، گربیہ زاری شروع كرديتاب تاكه دريائ رحمت جوش ميس آجائ

ترجمه شعر: جب تک حلوه فروش کالژگانه روئے، رحمت کاسمندر جوش میں نہیں آتا۔ ترجمه شعر: اے بھائی! طفل تیری آنکھ کا طفل ہے۔ اپنی کامیابی کو پہلے گریہ و زاری پر موقوف سمجھ۔

دنیا کی مصیبتیں، فراق کی نشانی اور خدا سے مجوب ہوجانا ہے اور یہ تغیرات اور مصیبتیں دل میں خدا کے فراق کا نشان ہیں۔ پس وہ نقصان میں زیادتی دیکھتا ہے اور زیادتی مصیبتیں دل میں خدا کے فراق کا نشان ہیں۔ پس وہ نقصان میں زیادتی ہیں، وہ دنیا کے زیادہ میں نقصان سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا کے زیادہ ہونے سے ڈرتا ہے۔

ترجمہ شعر : عاقل کے دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں اگر باغ سے ایک بھی تکا کم ہوجائے۔

> اس ليے كہ نياوہ كم كومار ڈالٹا ہے۔ اذجعل الذين كفروا فى قلوبھم يعنى متابعت كرتے ہيں نفس كى۔ الحمية.

مومنوں کو دکھ دے کر اور ان کے ایمان سے حسد کرکے انہیں رنجیدہ کرتے ہیں اور اپنے عیش اور نفس کی خواہش یاد دلاتے ہیں۔ اور آخر جانے ہیں کہ مومنوں کے عیش کو نہ تو معنف کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ اور مومن چاہتے ہیں کہ عیش فانی کو عیش باتی سے پیوست کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا ایک دوسرے سے پیوند لگا دیں۔ وہ عیش نہیں ہوتا جس میں دل گر فکل ہو۔ ایک لمحہ تو خوش ہیں اور دوسرے لمحہ تو خوش ہیں اور دوسرے لمحہ طبیعت پر بوجھ ہے۔

ترجمه شعر: اے عیش ہے بے خبر! آتاکہ تودیکھے ایباعیش جوازل ہے ہے اور آبد سے

پیوست ہو چکاہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے چالیس من گندم لے جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بو دیتا ہے۔ اور وہ چیختا ہے کہ میہ کیا ظلم ہے۔ حالا نکہ اس نے محبت سے گندم بو دی تاکہ نج کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔

ایی ہی ایک اور نظیر ہے۔ ایک لوہ کی انگو تھی پر بادشاہ کا نام نقش تھا۔ اس نے سونے کی انگو تھی سے کہا، کیا تجھ میں بیہ نقش ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ لوہ کی انگو تھی نے کہا، پھر میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا، تیراکیانام ہے؟ لوہ کی انگو تھی بولی، آئن۔ سونے کی انگو تھی نے پوچھا۔ کیا اس نقش نے تیری آئینت کو دور کر دیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ سونے کی انگو تھی نے پھر پوچھا۔ کیا میری اس بے نقشی نے مجھے سونا ہونے سے گرادیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔

سونے کی انگو تھی بولی، بیٹھ جالور سوچ کہ نفذ کس کے پاس ہے لور مستعار کس

کے پاس۔

تمام شد

"فیہ مافیہ" (جس کا اردو ترجمہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے) مولانا ردم کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں بلعہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے تبحر علمی کی شہرت آپ کے حین حیات ہی میں دُور دُور تک پہنچ چکی تھی۔ نزدیک و دُور ہوئے اللے علم آپ کی مجلس میں کھنچ چلے آتے اور اپنے اپنے مسائل پر روشنی ڈالتے جس سے نہ عیش کرتے۔ مولانا ان مسائل پر روشنی ڈالتے جس سے نہ صرف سائل ہی مطمئن ہو تابلعہ دوسرے حاضرین مجلس بھی مرف سائل ہی مطمئن ہو تابلعہ دوسرے حاضرین مجلس بھی بہت کچھ استفادہ کرتے۔ ان مجالس میں مولانا جو ارشاد فرماتے بہت کچھ استفادہ کرتے۔ ان مجالس میں مولانا جو ارشاد فرماتے آپ کے صاحبرادے سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔ آپ کے صاحبرادے سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔ آپ کے صاحبرادے سلطان بہاء الدین انہیں محفوظ کر لیتے۔

"فیہ مافیہ" میں بیان کردہ مسائل تقریباً وہی ہیں جنہیں مولانا نے اپنی صخیم مثنوی میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔
پھر 'دیوانِ عمس تیریز' میں جو تغزل ہے، دہ بھی انہی رموز و اسرار سے مملو ہے۔ یہ تمام صورتِ حال اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ 'مثنوی' اور 'دیوان عمس تیریز' کو سیحفے کے لیے "فیہ مافیہ کے دیوان عمس تیریز' کو سیحفے کے لیے "فیہ مافیہ کے مطالعہ بے حد مفید ہے۔ اس کے مطالعہ سے مولانا کے بدیادی تصورات سے بوی حد تک رُوشناس ہوا جا سکتا ہے۔